

## بيني لِنْهُ الرَّهُمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمُ الرَّهُمُ المُلْعُ الرَّهُمُ الرَّهُمُ الرَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ



كتاب وسنت ڈاٹ كام پر دستياب تما م البكٹرانك كتب.....

🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

🖘 مجلس التحقيق الإسلامي كعلائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداً پ

لوژ (**UPLOAD**) کی جاتی ہیں۔

🖘 متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

🖘 دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات کی

نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **تنبیه** \*\*\*

🖘 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

🖘 ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیخ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں اللہ فرمائیں اللہ

webmaster@kitabosunnat.con

www.KitaboSunnat.com

خالقِ کا سُنات کی زمین و آسان میں پھیلی ہوئی لا تعداد نشانیاں اور ان کا جدید سائنسی تحقیقات کی رُوسے مدلل شبوت۔ایک نادراور بے مثال کتاب کا پہلی بارار دُو تر جمہ۔



### (ALLAH IS KNOWN THROUGH REASON)

مصنّف: ہارُون بجیل مترج : ڈاکٹر نصنہ فی میں راجا

اسلامك ريسرچ سينٹر - پاکستان

جلہ حقوق بیتن ناشر محفوظ صفت کی اس کتاب اور دیگر تمام کتب سے از وہ انجریزی ایڈیشنوں کے جملہ حقوق اوار وَاسلامیات (لا بور سکر اپنی) کے نام قانونی مطاب سے تحت محفوظ ہیں۔ کوئی حشہ یاتصوم بلااجازت شائع خمیں کی جاستی۔

الله كي نشانيان

اشاعت اذل: شعبان اسماييه، نومبر منتياء

بابتمام : اشرف برادران علمهم الرحلن

قيت : روپ

وروقاسلاميات

وينانا تحد سينش مال روز الا بور فون: ۲۳۲۳۲۲ فيلس: ۲-۳۲-۷۳۲۳۲۸

ي ۱۹۰ ايار كلى، لاجور ـ فون: ۲۲۲۲۹۹-۲۲۲۲۹۹

ين موجن رواچوك اردوبازار كراچى-

ون: ١٠ ٢٢٢٢

E-mail: idara@brain.net.pk E-mail: islamiat@lcci.org.pk

> ملتے کے پیتہ اوار قالمعارف، دارالعلوم، کراچی نمبر ۱۹ مکتبہ دارالعلوم، دارالعلوم، کراچی فبر ۱۹ دارالاشاعت، اُر دوبازار کراچی فبرا بیت القرآن، اُر دوبازار، کراچی فبرا بیت العلوم، نامد روز، نار کی، لا بور۔

大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大

99... ب ما ڈل ٹاؤن-الا بور

1.50.05 -

| تعاديب                       |
|------------------------------|
| عرض ناشر                     |
| کچھ مصقف کے بار              |
| کتاباوّل:<br>ا۔ تعارف        |
| ا۔ تعارف                     |
| ٢_ عدم سے وجودتك             |
| س_ آسانوںاورزمیر             |
| ہے۔ سائنشدانوں۔              |
| ۵_ سائنسی حقائق او           |
| کتاب دوئم:<br>در در در از از |
| ٧ يه ارتقاءا يك فريه         |
| کے۔ وہ فلنفے جن کے           |
| ٨_ منكرخدا تفكيري            |
| 9_ عالم آخرت: وها"           |
| ا۔ مادے کے بار               |
| اا۔ اضافیت زماں ا            |
| ۱۲- خلاصه                    |
| —الله کی نشانیاں <u> </u>    |
|                              |

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ و

#### جو تنایوں کے پروں پر بھی پھول کاڑھتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی نشانی ضبیں

عبد موجود خواب اور خبر کی کیجائی کا بلکہ صحیح تر معنوں میں انسان کی ہے خبر کی کے اعتراف کا دور ہے۔ بیسویں صدی اور بالحضوص اس کے آخری رابع میں انسان کی تیز رفتار علمی پیش قدمی اور وسیع ہوتی ہوئی معلومات نے انسان کی لاعلمی کومزیدا جا گر کر دیا ہے۔ گزرتا ہوا ہر پیل ان کڑیوں کو باہم مر بوط کر رہا ہے جو ایک عظیم ڈیز ائٹر اور لاز وال خالق کی نشان وہی کرتی ہیں۔ ایک عظیم معنے مربع طومات کے گلڑے اس تصویر میں اپنی اپنی جگہ تیزی سے بیٹھ رہے ہیں جو خاک کے حقیر ترین ذرتے کے باطن سے لے کر کہکشاؤں کے بیچیدہ نظام تک کومیط ہے۔ جد بیر ترین مائٹسی اکتشافات وا بیجا دات ہر آن خالق کا نئات کی نشانیوں کو انسان کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ کھلتی ہوئی ہر پرت اور اتر تا ہوا ہر فلا ف اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ ہے مثال بیش کر رہی ہیں۔ کھلتی ہوئی ہر پرت اور اتر تا ہوا ہر فلا ف اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ ہے مثال نظام اس سے کہیں عمیق اور کہیں بیچیدہ ہے جتنا انسان ابتدا سے جیتا تھا۔ اس چیرت سرامیں کھلنے والا ہر در واز ہ ایک ہے خبان کی خبر دیتا ہے اور اس اعتراف کے بنا کوئی چارہ نہیں کہ انسان ابھی اس جہان کی صرف د بلیز پر گھڑ ا ہے۔

"الله كى نشانيال" (Allah is known through reason) اى جيرت سرا كى طرف تھلنے والا ايك در يچه ہے۔ اپنے موضوع پر بيدانتها كى خوبصورت اور بے مشل كتاب ہمارے ادارے سے شالع ہونے والى ہارون يجى كى دوسرى كتاب ہے۔ اردوز بان بين ان موضوعات پر جوكام اب تك ہوا تھا وہ يا تو ان حضرات كى تحريروں پرجئى تھا جوسائنسى علوم سے براہ راست استفادہ نہيں كر سكتے تھے يا سائنس كے ان معتقدات پر مشتمل تھا جنہيں خودسائنس چھوڑ كريا ان كى بنياد پر عمارت استوار

الله كى نشانياں —

کرے آگے بڑھ چک ہے۔ ایسے میں ہارون کی کی بیقصانیف اسلامی کتب کی ونیا میں ایساو قیع اضافہ ہیں جن کی مثال کم از کم اردو ذخیرے میں دستیاب نہیں ہے۔ ان کتب کی خصوصیات میں مصقف کامضبوط عقیدہ 'طریقہ ءاستدلال' جدیدترین علوم تک رسائی اور پرتا ثیرانداز بیان وہ عناصر ہیں جنہوں نے ان کتب کوغیر معمولی حیثیت دے دی ہے۔

ہمیں خوشی ہے کہ مصقف کی جانب سے خصوصی اجازت کے بعد ہمیں ان کتب کے اردو' انگریزی ایڈیشن پاکستان میں طبع کرنے کی سعادت حاصل ہورہی ہے۔ ہماری بھر پورکوشش رہی ہے کہ بیہ كتب بين الاقوامي معيار طباعت پرشائع كي جاسكيس اورالحمد للدتر جيئ كاغذ ُ طباعت اورجلد بندي ك شعبول مين بيكاوش نمايال طور يركامياب نظرة تى ب- بيمعياراسلاى كتب مين كبلي بارحاصل کیا گیا ہے اور جمیں اس میدان میں اوّ لیت کا شرف حاصل کرنے کی بے عدمسرت ہے۔ان کتب میں جدید طرز تھنجیم اور موضوع کے تقاضول کو مد نظر رکھتے ہوئے مصقف نے جابجا تصویروں ، نقتثوں اور خاکوں کے ذریعے بات واضح کی ہے۔ بیا ندازیقیناً موضوع تک کامل رسائی میں مفید اور مددگار ہوتا ہے۔ان تصاویر وغیرہ میں سے جو بے جان اشیاء پرمشممل ہیں ان سب کوموجودہ اردوایڈیشن میں برقرار رکھا گیا ہے۔ دیگر تصاویر وغیرہ کے بارے میں کی ایک صاحب الرّ اے حضرات سے متعدّ دیارمشوروں کے بعد بیصورت اختیار کی گئی ہے کہ جوتصاویر ناگز برنہیں تھیں (مثلاً سائنس دانوں کی تصاویر)انہیں شامل نہیں کیا گیااور جن تصاویر کے بارے میں پیجسوں ہوا کدان کی عدم موجودگی میں کتاب کی افادیت متاثر ہوگی اور بات سجھنے میں مشکل پیش آئے گی انبیں شامل رکھا گیا۔ چونکہ اس کا مقصد صرف حقائق کو درست طور پر مجھنا اور سمجھانا ہے اس لئے امیدے کداسے ای نقط نظرے دیکھا جائے گا۔

ہماری دلی دعاہے کہ اللہ تعالیٰ مصقف 'مترجم اور ناشرین کی اس کوشش کو قبول اور مقبول فریائے اور اس میں موجود کوتا ہیوں ہے درگز رفر مائے ۔ آمین

ناشرين



#### کچھ مصنف کے بارے میں

اس کتاب کے مصنف نے اپنے قلمی نام ہارون کیجی کے استعمال کے ساتھ بہت ک سیا ک اور نہ بہت کی سیا ک اور نہ بہت کی سیا ک اور نہ بہت کی استعمال کے ساتھ بہت کی سیا ک اور نہ بہی کتب ککھیں جوز پور طباعت سے آراستہ ہوکر قار نمین تک بھٹی جی ہیں۔اس کا زیادہ کام اس مادہ پرستانہ عالمی نفظہ نظر ہے متعلق ہے جو عالمی تاریخ وسیاسیات پراٹر انداز ہوا ہے۔ (اس قلمی نام کی تشکیل دو ناموں کو طاکر ہوئی ہے ''ہارون'' (Aaron) اور' کیجئی'' (John)۔ بیرونوں نام ان دو پیفیران خداکی یاد تازہ کرتے ہیں جنہوں نے کفروشرک کے خلاف جنگ لڑی)۔

ہارون کی کی دیگر تصانیف میں "میبودیت اور فری میسنری" نے "فری میسنری اور سرمایدداری"
"اہلیس کا نہ ہب: فری میسنری" نے "میبوداہ کے بیٹے اور فری میسنز" نے "نیامیسنی نظام" " بوسنیا میں خفیہ
ہاتھ" نے "مکمل تباہی کا جہانسہ" نے "دبشت گردی کے واقعات کے پیچھ" نے "اسرائیل سسایک کردی
پتا" نے "ترکی کے لئے قومی حکمت عملی" نے "تباہ شدہ اقوام" نے "مقلل والوں کے لئے" نے "خطیمہ ایک
نشانی" نے "نظام مامونیت ایک نشانی" نے "نہانی آئید ایک نشانی" نے "کھر۔ ایک نشانی" نے "کھرے ایک نشانی" نے "کھر۔ ایک نشانی" نشانی " نے "کھر۔ ایک نشانی " کے لئے تھوٹی ایک نشانی " نے "کھر نشانی " نے "کھر نشانی " نے "کھر نشانی " کے لئے تھوٹی ایک نشانی " کی کھر نشانی " کے لئے تھوٹی کے لئے تھوٹی ایک نشانی " کے لئے تھوٹی کے تھوٹی کے لئے تھوٹی کے تھوٹی

مصنف نے کھ کتا بچ بھی لکھے جن کے نام بدہیں:

''راز ہائے ایٹم''۔''نظریمۂ اِرتقاء کی موت''۔''حقیقت تخلیق''۔''مادے کی موت''۔''[رتقاء پندوں کی فاش غلطیاں اوّل''۔''اِرتقاء پندوں کی فاش غلطیاں دوئم''۔''اِرتقاء کی خورد حیاتیاتی موت''۔''نظریمۂ اِرتقاء کی موت میں سوالات میں''۔''ڈارونیت: تاریخ حیاتیات میں سب سے بردا فریب''۔

مصنف کے دیگر تصنیفی کام کے قرآنی موضوعات درج ذیل ہیں:

'' چائی کے بارے میں جو بھی سوچا گیا''۔''اللہ کے لئے وقف''۔'' جہالت کے معاشرے سے ترک تعلق''۔'' جنت''۔'' نظریۂ ارتفاء' ۔'' قرآن اورا خلاق حسنہ پڑی اقدار''۔'' قرآنی علم''۔'' قرآن کا اشاریٹ' ۔'' اللہ کی خاطر جرت''۔'' قرآن اور منافقین کا کردار''۔'' منافقین کے راز''۔'' اللہ کی صفات''۔'' قرآن میں پیغام کی تربیل اور اس پر ججت''۔'' قرآن کے اساسی نظریات''۔'' قرآن کی روشن میں جوابات''۔'' حیات بعداز ممات اور جہنم''۔'' تیغیمروں کی جدو جہد''۔'' انسان کا کھلا دشمن : ابلیس''۔'' بت پرتی''۔'' جابا کا ند بب''۔'' ابلیس کا غرور و تکبر''۔'' قرآن اور انسان کا باطن''۔ پرم حش''۔'' مت بھو لئے''۔'' قرآن اور انسان کا باطن''۔ ''درمت بھو لئے''۔'' قرآن کے فیصلے جونظرانداز کئے گئے''۔

.الله کی نشانیاں—

## ڪتاباوّل

حقیقت تخلیق سائنسی ثبوت کی روشنی میں

#### WWW KITABOSUNNAT-COM

## تعارف

آپ جہاں کہیں بھی بیٹے ہوں اگر آپ اپنے گردوپیش پرنگاہ ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ
کمرے کی ہرشے'' بنائی گئی ہے'': دیواریں، اسباب خاند، چھت، کری جس پر آپ براجمان
ہیں، کتاب جوآپ کے ہاتھ میں ہے، میز کاشیشہ اور ہیٹار دوسری چیزیں جواس کمرے میں موجود
ہیں۔ ان اشیاء میں سے کوئی ایک شے بھی ایسی نہ ہوگی جواز خود بن گئی ہو۔ یہاں تک کہ کمرے
میں بچھی قالین کا دھا گہ بھی کسی نہ کسی نے ضرور بنایا ہوگا۔ نہ تو بیسب از خودا چا تک وجود میں آگے
بیش بچھی قالین کا دھا گہ بھی کسی نہ کسی نے ضرور بنایا ہوگا۔ نہ تو بیسب از خودا چا تک وجود میں آگے
بیش بھی اتفاق کے نتیج میں بن گئے۔

جب کوئی شخص ایک کتاب کا مطالعہ شروع کرتا ہے تو یہ بات اس کے علم میں ہوتی ہے کہ اے کی مصنف نے ایک خاص مقصد کوسا منے رکھتے ہوئے لکھا ہے۔ وہ بھول کر بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ کتاب اتفاق ہے وجود میں آگئی ہوگی۔ای طرح ایک شخص کی نظر جب کسی جمتے پر پڑتی ہے تو اے اس کے بارے میں ذرہ بھر بھی یہ شک وشینہیں ہوتا کہ اے کسی جسمہ ساز نے بنایا ہے وہ اے حض ایک فن پارہ نہیں سمجھتا: اینٹیں بھی ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوں تو دیکھنے والا یہ سوچنے پر مجبور ہوجا تاہے کہ کسی نے ایک منصوبے کے تحت ان کواس طرح رکھا ہوگا۔ چنا نچہ ہر کہیں سوچنے پر مجبور ہوجا تاہے کہ کسی نے ایک منصوبے کے تحت ان کواس طرح رکھا ہوگا۔ چنا نچہ ہر کہیں موجود ہوگا۔اگر کسی روز ایک شخص آئے اور بیا علان کر دے کہ خام لو ہے اور کو کلے نے اتفا قابا ہم می کرنے گے ہوں کیا آپ انہیں دیوانہ اور فاتر العقل نا ورتعیر ہوگیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ تو وہ شخص اور جواس شخص پر یقین کرنے گے ہوں کیا آپ انہیں دیوانہ اور فاتر العقل نے تصور کریں گے؟

مل کرفے لگے ہوں کیا آپ انہیں دیوانہ اور فاتر العقل نے تصور کریں گے؟

الله کی نشانیاں —

ہ۔ اس نظریہ کے مطابق سالمے اتفا قامینوتر شوں میں منشکل ہوگئے تھے، امینوتر شوں نے اتفا قاکمیات کی شکل اختیار کرلی تھی اور ایک بار پھر لحمیات نے حتی طور پر اتفا قا جاندار خلیوں کی صورت اختیار کرلی ہوگ ۔ تاہم انطباق کے نتیج میں ایک جاندار مخلوق کے وجود میں آ جانے کا امکان ایفل ٹاور کے اس طرح وجود میں آ جانے کے امکان کے مقابلے میں کم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سادہ ساانسانی خلید دنیا میں انسان کے ہاتھوں سے تعمیر کئے گئے کسی ڈھانچ کی نسبت زیادہ فیص

سیسوچنا کس طرح ممکن ہوسکتا ہے کہ اس دنیا میں توازن محض انطباق یا اتفاق سے پیدا ہوا جبکہ فطرت کی غیر معمولی ہم آ ہنگی کوانسانی آ نکیہ بغیر کسی عینک کی مدد کے دیکی سکتی ہے؟ بیکس قدر غیر استدلالی بات ہے کہ بیکا نئات جس کا ایک ایک ذرّہ ، ایک ایک شے اپنے خالق کی گواہی دے رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی بیہ کہے کہ بیازخود دجود میں آگئی۔

چنانچے کا نئات کے اس اعتدال وتوازن کا جوہمیں ہرکہیں نظر آتا ہے، ہمار ہے جہم ہے لے کروسعت نظر اور حد نگاہ ہے بہت آگے تک کوئی نہ کوئی ہا لک ضرور ہونا چاہئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کون ہے وہ خالق جس نے اس کا نئات کی ہر شے کواس قد رفیس اور باریک بنت کے ساتھ وجود میں آجانے کا حکم دیا اور یوں استخلیق کر دیا؟ وہ یقیناً اس کا نئات کے اندر موجود کوئی ماوی وجود میں آتے ہے وجود میں آتے ہے وجود میں آتے ہے قبل موجود ہونا ضروری ہے جس نے اپنا ارادے اور نیت سے استخلیق کیا ہو۔ وہ خالت عظیم وہ ہے جس میں اس جہال کی ہر شے اپنا وجود دیکھتی ہے اور جس کی ذات کی اپنی نہ کوئی ابتداء ہے نہ انتہا۔

دین ہمیں اپنے خالق کی پچپان سکھا تا ہے، جس کی ذات کی موجودگی کی دریافت ہم اپنے استعمال سے کرتے ہیں۔اس نے دین کی صورت میں جوہم پر منکشف کیا ہے اس کے ذریعے ہم میں جان پاتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، نہایت مہر بان اور رحم والا، جس نے آسانوں اور زمین کوعدم سے وجود بخشا۔

بیشک کچھاوگ اس حقیقت تک آسانی ہے پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں مگر وہ اپنی پوری زندگیال اس سے بے خبرگز اردیتے ہیں۔ جب بھی وہ کسی خوبصورت منظر کورنگوں کی آمیزش ہے تیار کردہ تصویر کی شکل میں دیکھتے ہیں تو سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اس کا مصور کون ہے؟۔ پھر معلوم

—الله کی نشانیاں۔

ہو جانے پروہ اِس خوبصورت فن پارے کے خالق مصور کی جی بھر کے تعریف کرتے ہیں۔اس حقیقت کے باوجود کی اس تصویر کے اصل ، قدرتی مناظر کی شکل میں بیشار موجود ہیں مگران سب پر مؤکر نظر ڈالنے کے باوجود وہ اس اللہ کی ذات کی موجود گی کونظر انداز کردیتے ہیں جو تنہا و یک اان تمام خوبصور تیوں اور رعنائیوں کا مالک ہے۔ بچ تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو بچھنے کے لئے کوئی طویل شخصی ضروری نہیں ہے۔اگر کو کی شخص پیدائش سے لے کر آخر تک ایک ہی کمرے میں اکیلا رہتا رہا ہوتو اس کمرے کے اندر کی مختصری دنیا اس کے لئے یہ بچھنے کو کافی ہوگی کہ اللہ کی ذات موجود

خودانسانی جسم کے اندر ثبوت اور شواہداس قدر جمع ہیں کہ اتنے تو کئی جلدوں پر مشمل کسی انسائیکلو پیڈیا میں بھی نہ ہوں گے۔اگر کوئی اسے چند منٹ بھی غور وفکر کے لئے دے سکے تو اسے یقین دلانے کو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ موجود ہے۔موجودہ نظام اللہ کی حفاظت میں ہے اور وہی اسے قائم ودائم رکھے ہوئے۔۔

صرف انسانی جم ہی انسان کے لئے غور وقکر کے در سے وانبیں کرتا ہے بلکہ زبین کے ہم مربع علی میٹر میں زندگی بہتی ہے ، خواہ وہ انسانوں کونظر آتی ہو یا نہ آتی ہو۔ اس دنیا میں جانداروں کا ایک بچر بیکراں موجزن ہے ، یک خلوی سالموں سے پودوں تک ، کیڑے مکوڑوں سے سمندری جانوروں تک اگر آپ مٹھی بجر مٹی لے لیس اور اسے بغور دیکھیں تو جانوروں تک ۔ اگر آپ مٹھی بجر مٹی لے لیس اور اسے بغور دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کوئٹم تم کے جاندار نظر آئیں گے جوابی آئی ذات میں مختلف صفات رکھتے ہوں گے۔ یہی بات اس ہوا پر بھی صادق آتی ہے جس میں آپ سانس لیتے ہیں ۔ یہاں تک کہ واقت نہیں ہیں۔ تمام جانداروں کی انترویوں میں گئی لین جرقو ہے یا یک خلوی سالمے ہوتے ہیں جونظام ہضم میں مدد دیتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی تعداد کی نسبت جانوروں کی تعداد گئی گنازیادہ جونظام ہضم میں مدد دیتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی تعداد کی نسبت جانوروں کی تعداد گئی گنازیادہ ایس نہیں جس پر زندگی موجود نہ ہو۔ بیساری گلوق جوگئی لین مراج کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی گان زیادہ ایس نہیں جس پر زندگی موجود نہ ہو۔ بیساری گلوق جوگئی لین مراج کلومیٹر رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اس نہیں کر آدار اداکر تے ہیں۔ بید عور کی کرنا بعیداز قیاس معلوم ہوتا ہے کہ بیسب کے سب اتفا قابیر کسی مقصد وغایت کے وجود میں آگئے ہیں یاد نیا کی کوئی بھی جاندار شے اپنے آپ یاا پی کوشش میں مقصد وغایت کے وجود میں آگئے ہیں یاد نیا کی کوئی بھی جاندار شے اپنے آپ یاا پی کوشش

.الله کی نشانیاں —

ہے وجود میں آئی ہے اُور کوئی بھی انطباقی یا تفاقی واقعدایے پیچیدہ نظاموں کے اندرسامنے آسکتا ہے۔

سی شروت جمیں اس نتیج پر پہنچا تا ہے کہ بیکا نئات ایک خاص ''شعور وآگی'' کے تحت تخلیق مونی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شعور وآگی کا منبع و ماخذ کیا ہے؟ بقیناً یہ اس کے اندر لیے والی جاندار یا ہے جان تخلوق میں ہے کوئی نہیں ہوسکتا۔ نہ بی بیان میں سے کوئی ایسا ہے جوہم آ جنگی پیدا کرتا اور نظم و ترتیب کو برقر اررکھتا ہے۔ اللہ کی موجودگی اور عظمت و جلال کا نئات کی بیشار نشانیوں میں ہے نہات کی بیشار نشانیوں میں ہے نہاتا ہے۔ دراصل اس روئے زمین پرایک انسان بھی ایسانہیں جوت دل سے اس عیاں حقیقت کوشلیم نہ کرتا ہو۔

پھر بھی وہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ان کے دل اس بات کوشلیم کرتے ہیں مگر وہ خود خوت وکبر کا شکار ہوکرا سے ماننے سے انکار کرتے ہیں۔قر آن حکیم میں ان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ یوں ہوتا ہے:

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا ٓ أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَّعُلُوًّا لا

''انہوں نے سراسرظلم اورغر در کی راہ ہےان نشانیوں کا انکار کیا حالا نکہ دل ان کے قائل ہو چکے متھ''۔ ( سورۃ اننمل:۱۴)

اس کتاب کے لکھنے کا مقصد رہہ ہے کہ اس حقیقت کولوگوں تک پہنچایا جائے جس سے پچھے لوگ مفادات ( دنیاوی مفادات ) پرضرب کو گئی ہے۔ اس تصنیف کے ذریعے وہ دھوکہ وفریب اور احتقانہ طور پر اخذ کردہ نتائج بھی سامنے لائے جائیں گے جن پر پچھ غلط و نادرست دعووں اور حجتوں کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ اس سبب سے زیر نظر کتاب میں متنوع موضوعات برقلم اٹھایا گیا ہے۔

اس کتاب کے قارئین ایک باراور یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا غیر نزاعی ثبوت پیش کیا گیا ہے اور وہ ملاحظہ کریں گے کہ اللہ جل شامۂ کس طرح کا نئات کی ہرشے کو محیط کئے ہوئے ہے اور یہ''استدلال'' کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ جس طرح اس خالق کا نئات نے پورے عالم پر محیط بید نظام تخلیق کیا ای طرح وہی ہے جواسے تیہم برقرار رکھے ہوئے ہے اور تا قیامت برستور قائم رکھے گا۔

—الله کی نشانیاں۔

## عدم سے دجودتک

کیے سوالات ہمیشہ ہے دلچیں کے موضوعات بنے رہے ہیں کہ بیکا نئات کیے وجود میں آئی، بیکس سمت رواں دواں ہے، اوراس کے نظام اور توازن کو برقر ارر کھنے والے قوانین کیا ہیں۔ سائنسدانوں اور مفکرین نے اس موضوع پر بڑے غور وفکر کے بعد چندایک نظریات وضع کئے ہیں۔

بیسویں صدی تک عام خیال بیکیا جاتا تھا کہ اس کا گنات کی لامحدودوسعتیں ہیں اور بیازل سے ہے اور تاابد قائم رہے گی۔اس نظریے کے مطابق جے'' جامدو بے تغیر کا گنات کا نمونہ'' کہا جاتا تھا،اس کا گنات کا نہ تو کوئی آغاز تھانہ ہی اختیام۔

مادہ پرست فلنے کے لئے زمین ہموار کرتے ہوئے اس نظریے نے خالق کے وجود سے
افکار کیااور پر نصور پیش کیا کہ بیکا کئات مادے کا ایک مستقل ، متحکم اور غیر مقبدل مجموعہ ہے۔
مادہ پرتی ایک ایبانظام فکر ہے جو مادے کو ایک مستقل شے مجھتا ہے اور ماسوامادے کے ہر
شے کے وجود سے افکار کرتا ہے۔ اس نظام فکر کی جڑیں یونان میں ہیں، جوانیسویں صدی میں ہڑی
تیزی کے ساتھ عام ہوا۔ اور اسے کارل مار کس کے استدلا کی نظر بیمادہ پرتی سے بڑی شہرت کی۔
جیبا کہ ہم ابتداء میں بتا چکے ہیں کہ اس جامد وغیر متغیر کا کتا ہے خمونے نے انیسویں
صدی میں مادہ پرتی کے فلنے کے لئے زمین ہموار کر دی تھی۔ جارت پولائزر اپنی کتاب
"Principes Fondamentaux de Philosophie" میں اس کا کتا ہے ماڈل کی بنیاد
کیارے میں لکھتا ہے کہ '' یکا کتا ہے وَئی گئلیق شدہ شے نہیں تھی'' ۔ اس نے مزید کہا کہ: یکا کتاب شور شرید کی سے وجود

الله کی نشانیاں —

میں لے آیا ہوتا تخلیق کوتشلیم کر لینے کے پہلے مرحلے میں تو اس کھے کے وجود کوتشلیم کرنا ہوگا جب بیکا سکات وجود میں نہیں آئی تھی۔اور پھر بیہ بات کہ کوئی شے عدم سے وجود میں آگئی۔ایسی بات ہے جے سائنس نہیں مانتی۔

جب پولائزرنے بیدوی کیا کہ بیکا نئات عدم سے تخلیق نہیں کی گئی تھی تو وہ دراصل انیسویں صدی کی جامد وغیر متغیر کا نئات کے ماڈل پر انھمار کرر ہاتھا۔ اسے خیال بیگز راکہ وہ ایک سائنسی دعوی چش کرر ہاہے۔ تاہم بیسویں صدی کی ترتی پذیر سائنس اور ٹیکنالوجی نے اس طرح کے قدیم نظریات منسوخ کردیئے تھے کہ جامد وغیر متغیر کا نئات کے ماڈل نے مادہ پر ستوں کے لئے زمین ہموار کی ہے۔ آج جب ۲۱ ویں صدی کی آمد آمد ہے، جدید طبیعات نے بہت سے تج بات، مشاہدات اور تجزیات کے ذریعے بیٹابت کردیا ہے کہ اس کا نئات کی ایک ابتداء تھی اورا سے ایک مشاہدات اور تجزیات کے ذریعے بیٹابت کردیا ہے کہ اس کا نئات کی ایک ابتداء تھی اورا سے ایک بہت بڑے دھاکے کے ساتھ عدم سے تخلیق کیا گیا تھا۔

کا نئات کی ابتداء سے مراد بیہ ہے کہ بیعالم کون ومکان عدم سے وجود میں لایا گیا تھا، یعنی اسے تخلیق کیا گیا تھا۔ اگرایک تخلیق شدہ شے اپناوجودر کھتی ہے (جواس سے قبل موجود نہتی ) تو گھر اس کا کوئی خالت ضرور ہوگا۔ عدم سے وجود میں آنے والی بات انسانی ذہن کی بجھ میں نہیں آتی۔ (انسان عملاً اس کا ادراک اس لئے نہیں کرسکتا کیونکہ وہ بھی اس طرح کے تجربے سے نہیں گزرا) اس لئے عدم سے وجود میں آنا مختلف چیزوں کو جوڑ کرایک نئی شے بنانے کی نبست ایک بہت مختلف اس لئے عدم سے وجود میں آنا مختلف چیزوں کو جوڑ کرایک نئی شدہ اشیاء کے لئے بیداللہ کی ایک نثانی بات ہے۔ (مثلاً فن کے نمونے یا فنیاتی ایجادات) تخلیق شدہ اشیاء کے لئے بیداللہ کی ایک نثانی سے کہ ہر شے کو اچا تک اور جامع شکل میں ایک لیے مجر میں تخلیق کیا گیا۔ ان تخلیق شدہ اشیاء کی اس کا نئات کا عدم سے وجود میں آناوہ سب سے بڑا ممکنہ شوت ہے جس سے بہتہ چاتا ہے کہ سے کہتا ہے کہ اسے تخلیق کیا گیا ہے۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے تو بہت سی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس کا نئات کا عدم سے وجود میں آناوہ سب سے بڑا ممکنہ شوت ہے جس سے بہتہ چاتا ہے کہ سے لیت جات کی معانی جانے اورا پنے رویوں اور مقاصد پر نظر ثانی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے تو بہت سے وظر انداز کرنے کی کوشش کی ہے دو وہ پوری طرح سمجھ ہی نہ سکے حالا نکہ اس کا موست ان پر واضح تھا۔ اس حقیقت کی بنا پر مائم ندانوں کولوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کے لئے متبادل با تیں ایجاد کرنا پڑئیں تا کہ ان کہ مائم نیاں کو دور کو اس حقیقت سے دور لے جائیں کہ ایک خالق کی موجودگی خابت کرنے کے لئے خاوں کو اس حقیقت سے دور لے جائیں کہ ایک خالق کی موجودگی خابت کرنے کے لئے متبادل با تیں ایجاد کرنا پڑئیں تا کہ ان

—الله کی نشانیاں<u> </u>

سائنسی ثبوت موجود ہیں ۔گلرخود بیسائنسی ثبوت ان نظریات پر خطِنتین تھی جھی جے دیتا ہے۔ آئے اب ہم اس سائنسی پیش رفت پرایک طائر اند نظر ڈالتے ہیں کہ بیکا نئات کس طرح وجود میں آئی۔

#### كائنات كي توسيع

پیا۱۹۹۶ء کا واقعہ ہے کہ کیلیفور نیا وسن رصدگاہ میں ایک امریکی ماہر فلکیات ایڈون جمل نے تاریخ فلکیات میں ایک بہت بڑی دریافت کی۔ جس وقت وہ ایک بہت بڑی دُور بین سے ستاروں کا مشاہدہ کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ان ستاروں سے پھوٹے والی روشی ،طیف ستاروں کا مشاہدہ کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ان ستاروں سے پھوٹے والی روشی ،طیف ریکھی گئی تھی۔ اس دریافت نے دنیائے سائنس پرایک بجلی دوڑادیے والا اثر کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ طبیعات کے مسلمہ اصولوں کے مطابق روشیٰ کی کرنوں کے طیوف (Spectra) جو مشاہدے کے مقام کی جانب سفر کر رہے تھے وہ اس وقت بنفٹی ہو گئے تھے جس وقت روشیٰ کی کرنوں کے طیوف وقت روشیٰ کی کرنوں کے طیوف وقت روشیٰ کی کرنوں کے طیوف سے بہل مشاہدے کے مقام کی جانب سفر کر رہے تھے سرخی مائل ہو گئے تھے۔ جبل مشاہدات کے دوران ستاروں سے پھوٹے والی روشیٰ کے بارے میں بیدر یافت کیا گیا کہ وہ سرخی مائل ہورہی ہے۔ اس سے بیمرادھی کہ دہ مسلمل ہم سے دورہوتے جارہے تھے۔

مرخی مائل ہورہی ہے۔ اس سے بیمرادھی کہ دہ مسلمل ہم سے دورہوتے جارہے تھے۔

میں نے جلد ہی ایک اور نہایت اہم دریافت کی: ستارے اور کہکٹا کیں نہ صرف ہم سے دورہوتے جارہے تھے۔

ہمل نے جلد ہی ایک اور نہایت اہم دریافت کی: ستارے اور کہکٹا میں بنصرف ہم سے
دور ہوتی جاتی ہیں بلکہ ان کے اپنے درمیان فاصلہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ ایسی کا نئات جس میں ہر
شے ایک دوسرے سے دور ہنتی جاتی ہے اس سے سرف ایک ہی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ کا نئات
میں مسلسل' دوسرے ہوتی جارہی ہے۔ دراصل یہ بات پھے اور پہلے نظری طور پر دریافت کی جاپھی
میں مسلسل ' توسیع'' ہوتی جارہی ہے۔ دراصل یہ بات پھے اور کہلے نظری طور پر دریافت کی جاپھی
میں البرٹ آئن شائن جے صدی کا عظیم ترین سائنسدان تصور کیا جاتا ہے نظری طبیعات میں
مختلف جائز وں کے بعد اس نتیج پر پہنچا تھا کہ یہ کا نئات جامد وغیر متغیر نہیں ہوئتی تھا۔ تاہم اس
نے اپنی اس دریافت کو عض اس وجہ سے فن کر دیا تھا کہ وہ اپنے عبد کے اس وسیع نقطہ نظر سے
متصادم نہیں ہونا چاہتا تھا کہ کا نئات جامد وغیر متغیر ماؤل ہے۔ آئن شائن کو بعد از ال بیاعتر اف
کرنا پڑا کہ اس کا بیفعل اس کے ' پیشہ ورانہ عرصے کی سب سے بڑی غلطی تھی' آئر کا رجبل کی
دریافتوں نے بیات جتمی طور پر منوالی تھی کہ کا نئات میں توسیع ہور ہی ہے اور یہ جامد وغیر متغیر نہیں
دریافتوں نے بیات جامد وغیر متغیر نہیں

--

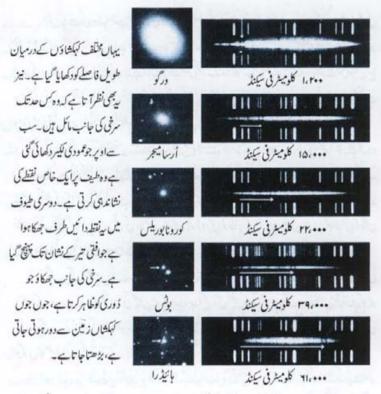

موال پیدا ہوتا ہے کہ پھراس حقیقت کی وجود کا نئات کے حوالے سے کیا اہمیت بنتی ہے کہ کا نئات میں توسیع ہورہی ہے؟

کائنات کی توسیع ہے مرادیتھی کہ جب بھی چھپے کی سمت سفر کیا جائے تو کا ئنات بیثابت کردیتی ہے کہ بیا یک واحد نقطے ہے وجود میں آئی تھی۔

ان جائزوں نے بیہ بات منکشف کی کہ بیہ ' واحد نقط''جس نے کا ئنات کے تمام مادے کو پناہ دے رکھی تھی اس کا ' صفر حجم' ' ہونا چاہئے تھا اور' لامحدود کثافت' ۔ بیدکا ئنات اس واحد نقطے کے دھائے کے ساتھ پھننے سے وجود میں آئی، جس نقطے کا صفر حجم تھا۔ اس عظیم دھائے کو'' بگ بینگ' (Big Bang) کا نام دیا گیا جس سے اس کا ئنات کی ابتداء ہوئی۔ اور اس نظر بے کو بھی ای نام سے موسوم کیا گیا۔

—الله کی نشانیاں

اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ''مفر جم'' ایک نظری اظہار ہے جواس موضوع کی تشریح کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔ سائنس''عدم'' کے تصور کی تشریح کر عمتی ہے جوانسانی سجھ کو جو کی حدود ہے باہر ہے اورائے''ایک نقط مفر جم کے ساتھ'' کے اظہار کے تو سط ہے ہی پیش کیا جا سکتا ہے۔ در حقیقت' ایک نقط بغیر کسی جم کے'' کے معنی ہیں''عدم''۔ أوراس عدم سے میاکا نئات وجود میں آئی ہے۔ دوسر لفظول میں اسے تخلیق کیا گیا ہے۔

یہاں مختلف کہکشاؤں کے درمیان طویل فاصلے کو دکھایا گیا ہے۔ نیز یہ بھی نظر آتا ہے کہ وہ کس حد تک سرخی کی جانب مائل ہیں۔ سب سے اوپر جوعمودی لکیر دکھائی گئ ہے وہ طیف پر ایک خاص نقطے کی نشاندہ کرتی ہے۔ دوسری طیوف میں یہ نقطہ دائیں طرف جھا ہوا ہے جوافق تیر کے نشان تک پہنچ گیا ہے۔ سرخی کی جانب جھاؤ جو دُوری کو ظاہر کرتا ہے، جوں جول کہکشاں زمین سے دور ہوتی جاتی ہے، برھتا جاتا ہے۔

بگ بینگ نظریے نے بیا نکشاف کیا کہ ابتدائے آفرینش کے وقت کا ئنات کی تمام چیزیں باہم ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں جو پھر جدا جدا کر دی گئیں ۔قرآن پاک نے اس حقیقت کو جو بگ بینگ نے ظاہر کی ،۱۳ سوسال قبل اس وقت بیان کر دیا تھا جب اس کا نئات کے بارے میں لوگوں کاعلم بے صدکم تھا:

اَوَ لَمُ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا آنَّ السَّمْواتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتُقًا فَفَتَقُنْهُمَا ط وَجَعَلْنَا مِنَ المَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ طَ آفَلَا يُؤْمِنُونَ ـ

''کیاوہ لوگ جنہوں نے (نبی گی بات مانے ہے)ا نکار کردیاغورنہیں کرتے کہ بیسب آسان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھرہم نے انہیں جدا کیااور پانی سے ہرزندہ چیز پیدا کی۔کیا وہ(ہماری اس خلاقی کو)نہیں مانے ؟ (سورۃ الانمیاء: ۴۰۰)

جیسا کہ اس سورۃ میں بیان ہوا ہرشے تی کہ''سب آسان اور زمین'' جن کو ابھی تخلیق نہیں کیا گیا تھا ایک واحد نقطے سے ایک دھا کے کے ساتھ پیدا کر دیئے گئے تھے۔ یوں انہیں علیحدہ علیحہ ہ کر کے اس کا نئات کوایک شکل دے دی گئی تھی۔

جب ہم ان بیانات کا جواس قر آنی سورۃ میں آئے اس نظریہ بگ بینگ ہے مواز نہ کرتے ہیں ق<sup>و</sup> ہمیں محسوس ہوتا ہے کدان میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا تا ہم بیضرور ہے کہ بگ بینگ کو بیسویں صدی میں آ کرسائنسی نظریے کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے۔

الله کی نشانیاں —

تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ستارے اور کہکشا کیں ہم سے اور ایک دوسرے سے دورہوتی چلی جاتی ہیں، جس کا مطلب سے ہوا کہ یہ کا نتات کھیلتی ہے۔ یہ اس خیال کا اظہار ہے کہ جب ہم وقت میں پیچھے کی جانب سفر کرتے ہیں تو بیٹا بت ہوجا تا ہے کہ اس کا نئات کی ابتداء ایک نقطے ہے ہوئی۔

کا نئات کا پھیلاؤا کیا ایسا ہم ثبوت ہے جواس بات پر مبر تصدیق ثبت کر دیتا ہے کہ اس کا نئات کی تخلیق عدم ہے ہوئی ۔ گمر سائنس ۲۰ ویں صدی تک اس حقیقت کو دریافت نہ کرسکی ۔ اللہ نے اس حقیقت ہے ۱۲ سوسال قبل قرآن حکیم کے ذریعے ہمیں اس طرح مطلع فریا دیا تھا:

وَالسَّمَآءَ بَنَيُنهَا بِآيُدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُونَ ٥ وَالْآرُضَ فَرَشُنهَا فَنِعُمَ الْمَهَدُّوُنَ٥

" آسان کوہم نے اپنے زورے بنایا ہے اورہم اس کی قدرت رکھتے ہیں زمین کوہم نے بچھایا ہے اورہم بڑے اپنے ہموار کرنے والے ہیں'۔ (الدُّرِیْت: ۲۵۔ ۳۸)

## نظريه بك بينك كى متبادل صورتوں كى تحقيق

نظریہ بگ بینگ سے یہ بات بالکل واضح ہوگئی کہ اس کا نئات کو' عدم سے تخلیق' کیا گیا تھا دوسر لفظوں میں اسے اللہ نے تخلیق کیا۔ اسی وجہ سے وہ ماہرین فلکیات جو مادہ پرستانہ فلفے سے گہری وابسٹگی رکھتے تھے انہوں نے نظریہ بگ بینگ کی مخالفت جاری رکھی اور کا نئات کے بتدریج وجود میں آنے کے نظریے کو تھا ہے رکھا۔ اے ایس ایڈ تکٹن نے جوصف اوّل کا مادہ پرست ماہر طبیعات تھادرج ذیل الفاظ میں اس کوشش کی وجہ بیان کی ہے:

''فلسفیاندنقظهٔ نظرگی رُوسے کا سُنات کا موجودہ شکل میں اچا نک آغاز مجھے کبھی پیند نہیں آیا''۔

سرفریڈ ہائل ان لوگوں میں سے تھا جو بگ بینگ نظر ہے سے پریثان ہوگئے تھے۔ صدی کے وسط میں ہائل نے بتدرت جو جود میں آنے کے نظر ہے کو عام کرنے کی کوشش کی جو کم و بیش ۱۹۹ میں صدی کے ''جامد و غیر متغیر'' نظر ہے سے ملتا جاتا تھا۔ کا نئات کے بتدرت کی وجود میں آنے کے نظر ہے نے دلیل می پیش کی کہ کا نئات جم میں لامتناہی اور عرصہ و مدت میں دائی تھی۔ اس کا واحد مقصد مادہ پرستانہ فلفے کی جمایت نظر آتا ہے۔ یہ نظر یہ کمل طور پر'' بگ بینگ'' نظر ہے کے

—الله کی نشانیاں-



خلاف بھاجس کی ژو ہے اس کا نئات کی ایک ابتداء ہے۔ وہ لوگ جو کا ئنات کے بتدریج وجود میں آنے کے نظریے کی حمایت کرتے تھے، انہوں نے ایک طویل عرصے تک بگ بدینگ کی مخالفت کی ۔ مگر سائنس ان کےخلاف کا م کررہی تھی۔

دوسری جانب کچھ سائنسدان متبادل صورتوں کی تلاش میں تھے۔

یہ ۱۹۴۸ء کی بات ہے کہ George Gamov نے بگ بینگ سے متعلق ایک اور تھو ر پیش کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک دھا کے سے اس کا نئات کے وجود میں آجانے کے بعد دھا کے کے نتیج میں وجود میں آنے والی کا نئات میں ایک اشعاعی زائد موجود ہونا چاہئے تھا مزید یہ کہ اس اشعاعی زائد کو پوری کا نئات میں یکسال طور پر پھیل جانا چاہئے تھا۔ یہ بجوت جے ''موجود ہونا چاہئے تھا''، اسے جلد تلاش کیا جانا باقی تھا۔

الله کی نشانیاں —



#### مزید ثبوت: کا نئات میں اشعاعی پس منظر

ید۱۹۷۵ء کی بات ہے جب دو تحققین ARNO PENZIS اور رابر ث ولن نے اتفا قاان لیرول کو دریا دنت کرلیا تھا۔ اس شعاع ریزی کو' کا نئات میں اشعاع پس منظر' کا نام دیا گیا۔ بید کسی خاص منبع نے نگلتی نظر نہیں آتی تھی لیکن پورے کر ہ خلائی کو گھیرے ہوئے تھیں۔ چنانچہ بین نتیجہ اخذ کیا گیا کہ حرارت کی وہ اہریں جو پورے کر ہ خلائی سے یکسال طور پرنگل رہی تھیں وہ بگ بینگ کے ابتدائی مراحل میں اس کا نئات میں رہ گئی ہوں گی۔ ان دونوں محققین کو اس دریا دنت پر نوبل انعام نے وازا گیا تھا۔

۱۹۸۹ء میں ناسا(NASA) نے کا تنات میں شعاع ریزی کے لیں منظر پر تحقیق کے لئے کو ۱۹۸۹ء میں ناسا(COBE) نے کا تنات میں بھیجا۔ اس سیطلا سے کو Penzis اور ولس کی پیانشوں کی

—الله کی نشانیاں۔

تصدیق اپنے حساس آلات کے ذریعے کرنے میں صرف آٹھے منٹ گئے تھے۔کوبے(COBE) نے اس عظیم دھما کے کی باقیات تلاش کر لی تھیں، جواس کا نئات کی ابتداء کے وقت ہوا تھا۔

ریتمام زمانوں کی عظیم ترین فلکیاتی دریافت قرار دی گئی تھی، جس نے بگ بینگ نظریے کو قطعی طور پر ثابت کر دیا تھا۔ کو بے سیطل سُٹ کے بعد کو بے: (COBE-2) سیطل سُٹ نے بھی جے کو بے: اسیطل سُٹ کے بعد خلاء میں بھیجا گیا تھا، بگ بینگ پر پنی جائز: وں کی تصدیق کر دی تھی۔

ب بینگ کا ایک اور اہم ثبوت خلاء میں موجود ہائیڈروجن اور ہمیلیم (Helium) کی مقدار تھی۔ آخری جائزوں میں یہ بات بھی علم میں آئی کہ کا نئات میں ہائیڈروجن ہمیلیم کاار تکاز بی مقدار تھی۔ آخری جائزوں میں یہ بات بھی علم میں آئی کہ کا نئات میں ہائیڈروجن ہمیلیم کاار تکاز بیا گیا گیا۔ اگر اس کا نئات کی ایک اہتداء نہ ہوتی اور یہ از ل سے موجود ہوتی تو اس صورت میں اس کا ہائیڈروجن کا ترکیبی جز وکھل طور پرخرج ہوکر ہمیلیم میں تبدیل ہوگیا ہوتا۔

میتمام وہ یفتین دلانے والے ثبوت تھے جنہوں نے سائنسدانوں کونظریہ بگ بینگ کوشلیم کر لینے پر آمادہ کر دیا تھا۔ بگ بینگ ماڈل وہ آخری نکتہ تھا جس پر سائنس اس کا ئنات کی تشکیل اور ابتداء سے متعلق نظریے پر پہنچ چکی تھی۔

فریڈ ہائل نے کا تنات کے نظریۂ تدریجی حالت کا دفاع برسوں کیا۔ Sciama فریڈ ہائل نے کا تنات کے نظریۂ تدریجی حالت کے حامیوں اوران اوگوں کی گرما گرم سامنے آچکے تھے۔ اس نے بتایا کہ وہ نظریۂ تدریجی حالت کے حامیوں اوران اوگوں کی گرما گرم بحثوں میں حصہ لیتار ہاتھا جنہوں نے اس نظریے کا تخش اس خیال سے تجزیہ کیا تھا کہ اسے مستر دکر دینے کی تو قع رکھتے تھے۔ اس نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ وہ نظریۂ تدریجی حالت کا دفاع اس لئے تہیں کر رہاتھا کہ وہ اے درست نظے۔ اس لئے تہیں کر رہاتھا کہ وہ اے درست نظے۔ اس نظریے کے خلاف جوں جوں اعتر اضات سامنے آتے گئے فریڈ ہائل نے ان سب کا مقابلہ کیا۔ مقابلہ کیا۔ کہنا ہے کہ پہلے تو اس نے بھی ہائل کا ساتھ دیا گر جب جوت اکٹھے ہوئے شروع ہو گئے تو اے شامیم کرنا پڑا کہ اب یکھیل ختم ہو چکا ہے اور اب نظریۂ تدریجی حالت کو خارج از بحث کردیا جانا تھا ہے۔

پروفیسر جارج ایبل جوکیلیفورنیا یونیورٹی ہے وابسۃ ہے، کا کہنا ہے کہ وہ شوت جواس وقت موجود ہے بیانکشاف کرتا ہے کہ بیکا ئنات کی بلین برس قبل ایک دھاکے ہے وجود میں آئی۔ اس کے خیال میں سوائے نظر بید بگ بینگ کوتسلیم کرنے کے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔

جب بینگ کی فتح ونصرت کے ساتھ ہی '' دائی مادے'' کا نظر بیہ : جو مادہ پرستانہ فلفے کو بنیاد
فراہم کرتا تھا تاریخ کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر پھینک دیا گیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بگ
بینگ ہے قبل کیا تھا اور وہ کون می طاقت تھی جواس کا نئات کواس وقت ایک بڑے دھا کے سے
'' وجود''میں لائی ، جب بیہ '' موجود نہتی '' ۔ بیسوال یقیناً آرتھرا پُرَقَمْن کے ان الفاظ کی دلالت کرتا
ہے کہ بید حقیقت '' فلسفیانہ طور پر مادہ پر ستوں کے لئے نا قابل قبول ہے'' کہ ایک خالق ضرور موجود
ہے۔ مشہور طی فلسفی انٹونی فلیواس مسئلے پر یوں تھرہ کرتا ہے:

''یہ بات مشہور ہے کہ اعتراف حیات انسانی کے لئے اچھا ہوتا ہے۔ میں اس لئے اپنی بات کا آغاز اس اعتراف سے کروں گا کہ Stratonician منکر خدا کو معاصر کا نناتی کثر ت رائے سے پریشان ہو جانا چاہئے اس لئے کہ یوں لگتا ہے جیسے ماہرین علم کا ننات ایک سائنسی ہوت پیش کررہے ہیں جے بینٹ تھامس فلنے کی بنیاد پر ثابت نہ کرسکا یعنی یہ کہ کا ننات کی ایک ابتداء ہے جب تک اس کا ننات کے بارے میں بڑے اظمینان کے ساتھ بیق وزمیس کرلیا جاتا کہ استداء ہے جب تک اس کا ننات کے بارے میں بڑے اظمینان کے ساتھ بیق وزمیس کرلیا جاتا کہ اسے ایک دن اختیا م کو پنچنا ہے بلکہ اس کی ایک ابتداء بھی ہے اس وقت تک بیہ بات آسان نظر آتی ہے کہ یہ چاہا جائے کہ اس کا ننات کا وجود اوروہ ذر ترہ جواس کے بنیادی خدو خال بنا تا ہے اس حتی وضاحت کے طور پر مان لیا جائے حالا نکہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ بیا بھی تک چھے اور درست ہے مگر یہ یقینا نہ تو آسان ہے نہ ہی اظمینان بخش کہ بگ بینگ کہانی کی موجودگی میں اس یقین کو برقر ارد بحال رکھا جا سکے۔

بہت ہے ایسے سائمندان جواپے آپ کو بلاسو چے سمجھے کفر والحاد کے اندر محدود نہیں رکھتے ہے۔ بی تسلیم کرتے ہیں کہ اس کا ئنات کو تخلیق کرنے والا ایک خالق ضرور ہے۔ وہ خالق ایک ایسی ہستی ہوسکتا ہے جس نے مادہ اور وقت دونوں تخلیق کئے ہوں اور پھران دونوں سے آزاد و ماوراء بھی ہو۔ ایک نامور ماہر فلکی طبیعات Hugh Ross اس حقیقت کا اظہار یوں کرتا ہے:

اگر وقت کا آغاز کا نئات کے آغاز کے ساتھ ساتھ ہوا جیسا کہ خلائی مسئلہ کہتا ہے تو پھر تو اس کا نئات کے وجود میں آنے کا سبب ایک ایک ہتی ہونی چاہئے جو کمل آزادی کے ساتھ کسی وقت کے طول وعرض کے اندر کام کر رہی ہواور جو وقت کا نئات کے وقت کے طول وعرض سے آزاد بھی ہواور پہلے سے موجود بھی ہو۔ یہ تیجہ بڑی قوت کے ساتھ ہماری اس تغییم کے لئے اہم

—الله کی نشانیاں۔

ہے کہ خدا کون ہےاوروہ کون یا کیانہیں ہے۔ بیٹمیں بتا تا ہے کہ کا نئات بذاتِ خوداللہ نہیں ہے نہ ہی وہ کا ئنات کےاندرمحدود ہے۔

مادہ اور وقت خالق عظیم و ذوالجلال نے تخلیق کئے ہیں جوان تمام تصوّرات سے بالاتر ہے۔ بیرخالق اللہ ہے آسانوں اور زبین کا مالک۔

#### خلاء ميں خوبصورت توازن

سی تو رہے کہ بگ بینگ نے جو پریشانی مادہ پرستوں کے لئے پیدا کیؤہ درج بالامتکر خدا فلسفی انٹونی فلیو کے اعترافات کی نسبت کہیں زیادہ ہاں لئے کہ نظریۂ بگ بینگ صرف میں ثابت نہیں کرتا کہ ریکا ئنات عدم سے وجود میں آئی بلکہ رید کہ کا ئنات تو ایک نہایت سو ہے سمجھے کی نظام کے تحت اور ضابطہ وکنٹرول میں رہ کرتخلیق کی گئی۔

بگ بینگ ایک نقطے کے دھا کے سے پھٹنے کے نتیج میں ہواجس نقطے کے اندر کا مُنات کا تمام مادہ اور تو انائی رکھی ہوئی تھی اور جو خلاء میں تیزی کے ساتھ منتشر ہوگیا تھا۔ اس مادے میں سے، جو تمام ستوں میں خوفناک رفتار کے ساتھ کھیل گیا تھا ایک ایسا تو ازن پیدا ہوا جس میں کہکٹا نمیں ،ستارے، سورج ،زمین اور دیگر تمام اجرام فلکی شامل تھے۔ مزید بید کہ ایسے قوانین تشکیل پاگئے تھے جنہیں'' قوانین طبیعات'' کہا گیا اور جو کا مُنات بھر میں ایک جیسے ہیں، اور بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ اس ساری تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ بگ بینگ کے بعدا یک جامع تر تیب و تقریب و تقریب و تقریب و تقریب و تا ہے۔

تاہم عام دھا کے ترتیب وظم پیدائییں کرتے۔ دیکھنے میں آنے والے تمام دھا کے نقصان پہنچاتے ، ٹکڑے ٹکڑے کرتے اور جو پچھے موجود ہواسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ مثلاً ایٹم اور ہائیڈروجن بم کے دھا کے، احتراق پذیریکس کے دھا کے، آتش فشانی دھا کے، قدرتی گیسوں کے دھا کے، شمی دھا کے: ان سب کے اثرات ونتائج تباہ کن ہوتے ہیں۔

اگر ہم ایک دھا کے کے بعد کسی مفصل ترتیب وظم سے متعارف کرائے جائیں مثلاً ایک ایک زمین دوز دھا کے سے نہایت جامع وخوبصورت فن کے نمونے باہر آ جائیں، بڑے بڑے ملات نکل آئیں یا پرشکوہ عمارات باہر آ جائیں تو ہم اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ کوئی'' مافوق الفطرت ہستی'' ایس ہے جو اس دھا کے ، کے پس پردہ کام کررہی ہے اور دھا کے سے جس قدر نکڑے بھی

الله كى نشانياں —

تھیلےان کوایک نہایت غالب اورمنصوبہ بندطریقے ہے حرکت میں لایا گیاہے۔ سرفریڈ ہائل نے کئی سال تک بگ بینگ کی مخالفت کی ، گھراس نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس صورت حال کو بڑے اچھے طریقے ہے بیان کیاہے:

'' نظریۂ بگ بینگ کا دعویٰ ہے کہ بیکا نئات ایک واحد دھا کے کے ساتھ وجود میں آئی۔ تاہم جیسا کہ نیچے بیان کیا گیا ہے دھا کہ تو مادے کو کلڑے ککڑے کر دیتا ہے جبکہ بگ بینگ نے متضاد نتیجہ پیش کیا ہے کہ مادے کے کہکشاؤں کی صورت میں جھنڈ کے جھنڈ نمودار ہوگئے ہیں'۔

جب وہ بگ بینگ کا ذکر کرتے وقت یہ بتا تا ہے کداس سے ایک ترتیب وظم پیدا ہوا جو
ایک متنازعہ بات ہے تو وہ یقیناً بگ بینگ کی ایک مادہ پرستانہ تعصب کے ساتھ تشریح کرتا ہے اور
یہ بچھتا ہے کہ بیا کی'' ہے قابودھا کہ' تھا۔ تاہم وہ دراصل اپنی ہی بات کی تر دید کر رہا تھا جب وہ یہ
بیان کر رہا تھا کیونکہ وہ ایسامحض اس لئے تسلیم نہیں کر دہا تھا کہ وہ خالق کی موجودگی کا اعتراف نہیں
کرنا چا بتا تھا۔ اس لئے کداگر ایک دھا کے سے عظیم ترتیب ونظام پیدا ہوا تو پھرتو'' ہے قابودھا کہ
''کا تصور ایک طرف رکھ دیا جانا چا ہے تھا اور یہ بات تسلیم کرلی جانی چا ہے تھی کہ دھا کہ غیر معمولی
طور پر قابویس تھا۔

بگ بینگ کے بعدایک اورغیر معمولی نظم جواس کا ئنات میں تشکیل ہوا اس کا ایک پہلو '' قابل رہائش کا ئنات'' کی تخلیق تھی۔ ایک قابل رہائش سیارے کی تشکیل کے لئے جو حالات درکار ہوتے ہیں وہ اس قدر ہیں کہ یہ سو چنا بھی ناممکن ہے کہ یہ تشکیل محض اتفاقی یا انطباقی ہے۔

پال ڈیویزایک مشہور پروفیسر ،نظری طبیعات تھا۔ موصوف نے جائزہ لیا کہ بگ بینگ کے بعد پھیلاؤ کی رفتار کس فقدر'' نفاست کے ساتھ موزول'' بنائی گئی تھی اوروہ ایک نا قابل یقین منتج پر پہنچا تھا۔ ڈیویز کے خیال میں بگ بینگ کے بعد کا ئنات کے پھیلاؤ کی رفتار کی شرح بلین /ا مرتبھی جس میں کوئی بھی قابل رہائش ستارہ تم کی شے متشکل نہیں ہو کتی تھی۔

نہایت مختاط طریقے سے پیائش کی جائے تو پھیلاؤ کی شرح ایک نہایت نازک قدر پیائی کے قریب پہنچتی ہے جس پر میکا نئات اپنی کشش ثقل سے باہر نگل جائے گی اور بمیشہ کے لئے پھیل جائے گی۔اگر قدر سے ست رفتار ہو گی تو کا نئات تباہ ہوجائے گی،اگر ذراس تیز ہوئی تو کا نئات کا سارا تار و پودکمل طور پرمنتشر ہوجائے گا مختصراً میہ پوچھنا بڑا دلچسپ لگتا ہے کہ کا نئات کے پھیلاؤ کی شرح کو کس قدر نزاکت و نفاست کے ساتھ ''عمدہ طریقے'' سے رکھا گیا ہے تا کہ وہ ان دو

—الله کی نشانیاں–

تباہیوں کے درمیان اس ننگ سے خطائقتیم پر گرسکے۔اگرا۔ایس (S-1)وقت پر (جس وقت سے کا است کے پیسلاؤ کا ممونہ پہلے ہی مقرر کیا جاچکا تھا) شرح پھیلاؤا پی اصل قدرو قیمت ہے ۱۰-۱۰سے بھی زیادہ کی شرح سے مختلف تھی۔ تو بینازک توازن کوخراب کرنے کے لئے کافی تھا۔ چنا نچہ کا ننات کی دھا کہ خیز قوت کواس کی کم وہیش نا قابل یقین قوت کشش تقل پیدا کرنے کی صلاحیت کے ساتھ تھے تھے حالت ہیں ہم لیدر کھا گیا۔ بگ ہینگ بظاہر کوئی قدیم ہینگ نہیں تھی بلکہ بیا کیا۔ تا جب ہینگ بظاہر کوئی قدیم ہینگ نہیں تھی بلکہ بیا کہ نہایت نفاست کے ساتھ تر تیب دیا ہوادھا کہ تھا جس نے کا نمات کو پھیلاؤدیا۔

وہ قوانین طبیعات جو بگ بینگ کے ساتھ ہی وجود میں آگئے تھے ۱۵ بلین برس گزرجانے کے باوجود تبدیل نہ ہوئے۔ مزید یہ کہ بیقوانین اس قدر نبے تلے حساب کتاب کے ساتھ وجود میں آئے تھے کہ ان کی جاربیہ قیمتوں (Values) ہے ایک ملی میٹر کا فرق بھی پوری کا گنات کے مکمل ڈھانچے اور ساخت کی تباہی و بربادی کا باعث بن سکتا تھا۔

مشہور ماہر طبیعات پروفیسر سٹیفن ہاکنز اپنی کتاب'' مختصر تاریخ زمال'' A Brief) (History of Time میں لکھتا ہے کہ یہ کا نئات ان حساب کتاب کے مطابق طے شدہ جائزوں اور توازنوں پر قائم کی گئی ہے اور اسے اس قدر نفاست کے ساتھ'' نوک پلک درست'' کر کے رکھا گیا ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ وہ کا نئات کے پھیلاؤ کی شرح کے حوالے سے کہتا ہے:

''کا ننات پھیلاؤ کی اس نازک شرح کے ساتھ کیوں شروع ہوئی جو ایسے نمونوں (Models) کو جدا کرتی ہے جوان سے منہدم ہوجا کیں اور جو ہمیشہ کے لئے پھیلتے رہتے ہیں، تاکہ آج بھی، دس ملین برس گزرنے پریہ تقریباً ایک نازک شرح کے ساتھ پھیل رہی ہو؟اگر بگ بینگ کے ایک سینڈ بعد پھیلاؤ کی شرح سو ہزار ملین ملین کے ایک جھے ہے بھی کم ہوتی تو یہ کا ننات اینے موجودہ جم کو کو نینجنے ہے تیل تناہ ہوگئی ہوتی ۔

پال ڈیو پر بھی اُس ناگز پر بنتیج کے بارے میں بتا تا ہے، جوان نا قابل یقین حد تک نازک ولطیف توازنوں اور حساب کتاب سے کئے گئے جائز دن سے حاصل کیا جاسکتا ہے:

اس تاثر کی راہ میں رکاوٹ بننا مشکل نظر آتا ہے کہ کا ئنات کی موجودہ ساخت اس قدر حساس ہے کہ بظاہر تعداد میں معمولی سے ردو بدل کی بھی متحمل نہیں ہوسکتی، اسے بڑی احتیاط کے ساتھ سوچا گیا ہے....عددی قیمتوں کی معجزانہ مطابقت جوہمیں نظر آتی ہے قدرت نے اسے ایسی

الله کی نشانیاں —

غیر متغیر صلاحیت دی ہے کہ وہ کا مُنات کی ساخت اور ڈیز ائن کے ایک ایک عضر کے لئے نہایت ٹھوں ثبوت بن جائے۔

ای حقیقت کے تسلسل میں ایک ماہر فلکیات پر وفیسر جارج گرین شائن اپنی کتاب The" "Symbiotic Universe میں لکھتا ہے:

''جب ہم پورے ثبوت کا جائزہ لیتے ہیں تو بی خیال بڑی شدومد کے ساتھ ہمارے ذہنوں میں انجرتا ہے کہ کوئی مافوق الفطرت طاقت یا واحد قوت اس میں ضرور شریک ہے''۔

#### ماوے کی تخلیق

ایٹم، جومادے کے وجود میں اہم تغییری سہارا بنتا ہے، بگ بینگ کے بعد وجود میں آیا۔ پھر
ان ایٹموں نے بیجا ہوکر اس کا نتات کو بنایا جس میں ستارے، زمین اور سورج شامل تھے۔ بعد
ازاں انبی ایٹموں نے کرؤارض پر زندگی کی ابتداء کی۔ آپ کوگر دو پیش میں جو پچھ بھی نظر آتا ہے:
آپ کا اپنا جسم، کری جس پر آپ بیٹھتے ہیں، کتاب جھے آپ اپنے ہاتھ میں تھا متے ہیں، وہ نیلگوں
آساں جس پر کھڑی ہے آپ کی نظر پڑتی ہے، زمین، ذرات کے تو دے، پھل، پودے، تمام
جانداراشیاء اور وہ تمام مادی اشیاء جن کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں میدا بیٹموں کے جمع
ہونے ہے وجود میں آئی ہوں گی۔

سوال بیہے کہ پھر بیا بیٹم کیا ہے، جو ہرشے کالقمیری جزوہے، بیکس شے کا بنا ہوا ہے اور اس کی ساخت کیا ہے؟

جب ہم ایمُوں کی ساخت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کا ایک نمایاں ڈیزائن ہے اور بیایک خاص ترتیب ونظم کے ساتھ وجود میں آئے ہیں۔ ہرائیم کا ایک مرکزہ ہوتا ہے جس میں مختلف تعداد میں پروٹون اور نیوٹرون ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں ایسے الیکٹرون ہوتے ہیں جو مرکزے کے گردایک مخصوص محور میں ۱۰۰۰ کلومیٹر فی سکنڈ کی رفتار ہے حرکت کرتے ہیں۔

ایک ایٹم کے اندرالیکٹرون اور پروٹون مساوی تعدادیں ہوتے ہیں اس لئے کہ مثبت اور منفی برقی قوت رکھنے والے الیکٹرون ایک دوسرے کا توازن برقرار رکھتے ہیں۔ ان اعداد میں سے ایک بھی مختلف ہوتا توایٹم کا وجود ہی نہ ہوتا اس لئے کہ اس سے برقی مقناظیسی توازن مگڑ جانا تھا۔

—الله کی نشانیاں.



ا بنم كى سافت ميں پاياجائے وال اللم بورى كا نكات مرحكم الى كرتا ہے۔ اينم اورايك خاص ترتيب سے حركت كرنے والے اس كے ذرّات كے ساتھ، پهاد منتظر نيس جنگل كركلائے بكل نيس ہو گئے ، آسان بھٹ نيس كيا او مختصر يدكه اد كو اكسار كھا گيا ہے جو غير حنير ہے۔

ا کیک ایٹم کا مرکزہ، پروٹون اوراس کے اندر کے بیوٹرون اوراس کے گردالیکٹرون ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں۔ میخصوص رفتار کے ساتھ اپنے گرداورا کیک دوسرے کے گرفططی کے بغیر گھومتے ہیں۔ بیرفقار ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ متناسب ہوتی ہے اورائیٹم کی بقا کا باعث بنتی ہے کوئی بدنظمی، عدم مطابقت یا تبدیلی وتغیروا قع نہیں ہوتا۔

یہ بات بے حداہم ہے کہ اس قدر منظم اور اٹل اشیاء ایک ایے عظیم دھا کے کے بعد وجود
میں آئیں جوعدم وجود میں پیش آیا تھا۔ اگر یہ بگ بینگ بے قابوطریقے ہے کیا گیاانطباتی دھا کہ
ہوتا تو اس صورت میں اس کے بعد الل شپ پیش آنے والے فوری واقعات کا سلسلہ شروع ہوجانا
ہا ہے تھااور ہروہ شے جواس کے بعد منشکل ہوتی ایک بنظمی وانتشار کی نذر ہوجانی چاہئے تھی۔

وراصل اس کا نئات کے وجود میں آنے کے بعد ہر مقام پر ایک بے نقص نظم اور ترتیب محیط
ہوتے ہیں کہ ایسا گذات ہے جیسے بیا یک ہی کارخانے سے پوری صناعی کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔

ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے بیا یک ہی کارخانے سے پوری صناعی کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔

سب سے پہلے الیکٹر ونوں کو ایک مرکز و ملتا ہے جس کے گردوہ گھومنا شروع کردیتے ہیں۔ پھراپٹم
اسٹھے ہوجاتے ہیں تا کہ مادہ تھیل دیسیس اور ریسب مل کر بامعنی ، بامقصد اور معقول اشیاء تیار

الله كى نشانياں —

مہم، بیکار، غیرمعیاری اور بے مقصد چیزیں بھی پیدانہیں ہوتیں۔ چھوٹی ہے چھوٹی اکائی سے لے کرسب سے بڑے عضر ترکیبی تک ہرشے ایک منظم طریقے سے بیثار مقاصد کے لئے بنائی جاتی ہے۔

بیسب کچھ خالق کی ہتی کا ٹھوں ثبوت پیش کرتا ہے، وہ خالق جو قادر مطلق ہے۔ اس حقیقت سے یہ بات بھی منکشف ہوتی ہے کہ وہ خالق جے چاہتا ہے جب چاہتا ہے وجود میں لے آتا ہے۔قرآن کیم میں اس کی تخلیق کے بارے میں یوں ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہے:

وَهُوَ الَّذِيُ حَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ مَ ويوم يَفُولُ كُنَ فَيَكُونُ مَـ قَوْلُهُ الْحَقُّ مَـ

'' وہی ہے جس نے آسان وزمین کو برختی پیدا کیا ہے اور جس دن وہ کے گا کد حشر ہو جائے ای دن وہ ہو جائے گاءاس کا ارشاد عین حق ہے'۔ ( سورۃ الانعام ۲۰۰۰)

#### یک بینگ کے بعد

راجر پنروز (Roger Penrose) نے جوایک ماہر طبیعات ہے، کا ئنات کی ابتداء کے بارے بیل وجع تحقیق کی ہے وہ لکھتا ہے کہ بید حقیقت ہے کہ کا ئنات جہاں ہے یہ بیباں تحض اتفاق سے نہیں آگئی بلکداس کا بقینا کوئی مقصد ہے۔ پچھلوگوں کی نظر میں '' کا ئنات بس ہے وہاں، جہاں یہ ہے'' اور یہ وہاں میں پاتے ہیں۔ یہ نقطہ نیجے' اور یہ وہاں کا ئنات کو تجھنے میں ہماری مدونییں کرےگا۔ پنروز کے خیال میں وہ کا ئنات کو تجھنے میں ہماری مدونییں کرےگا۔ پنروز کے خیال میں وہ کا ئنات کو تجھنے میں ہماری مدونییں کرےگا۔ پنروز کے خیال میں وہ کا ئنات جے آج ہم بچھ نہیں پارہے اس میں بہت سے گہرے معاملات علے آرہے ہیں۔

بیشک اس ماہر طبیعات کے خیالات ہماری فکر کوم ہمیز لگانے میں مدددیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے خیالات غلط ہیں جو یہ بیجھتے ہیں کہ بیدکا نئات اپنی تمام تر کامل ہم آ ہنگی کے باوجود بے مقصد موجود ہے اوراس دنیا میں ان کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھنیں۔

تاہم بگ بینگ کے بعد جونہایت کامل اور جیرت انگیز تر تیب ونظم وجود میں آئے ان کی موجود گی میں اے عام می یامعمولی کا ئنات نہیں سمجھا جاسکتا۔

ایٹم کی ساخت میں پایا جانے والانظم پوری کا مُنات پر حکمرانی کرتا ہے۔ایٹم اورایک خاص

—الله کی نشانیاں۔

ترتیب سے حرکت کرنے والے اس کے ذرّات کے ساتھ، پہاڑ منتشر نہیں ہیں، جنگی کے نکڑے کا رئیس ہوگئے، آسان پھٹ نہیں گیا اور مختصر یہ کہ ماد کے کوا کشھار کھا گیا ہے جوغیر متغیر ہے۔
المختصر بیکہ جب ہم اس کا نئات کے شاندار نظام کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چاتا ہے کہ کا نئات کا وجود اور اس کے اندر رائج نظام نہایت نازک تو ازنوں اور ایک ایسے نظم وترتیب پر قائم ہے جو اس قدر پیچیدہ ہے کہ کسی طرح بھی اتفاق یا انطباقی اسباب وعلل سے اس کی تشریح نہیں کی جاشکتی ہیں جو اس کی تشریح نہیں کی جاشکتی ہے بھی دھا کے کے بعد اس قسم کے نظم کی تشکیل صرف مافوق الفطرت نخلیق کے بیتے ہی میں ممکن تھی۔

اس کا نئات کا بے مثال منصوبہ اور ترتیب وظم یقیناً ایک ایسے خالق کی موجود گی کو ثابت کرتا ہے جو لامحد و دعلم ، طاقت اور دانائی رکھتا ہوا ورجس نے مادے کو عدم سے وجود بخشا ہوا ورجواسے کنٹر ول کرتا اور مسلسل اس کا نظام چلاتا ہے۔ بیخالق اللہ ہے جو آسانوں اور زمین کا اور جو پچھان کے درمیان واقع ہے سب کا مالک ہے۔

پیتمام حقائق بیجی ظاہر کرتے ہیں کہ مادہ پرستانہ فلفے کے دعوے، جوفلسفہ کہ ۱۹ویں صدی کاعقیدہ ہے، بیسویں صدی میں سائنس کے ذریعے باطل قرار دے دیئے جاتے ہیں۔

کا نتات میں جوعظیم منصوبہ، ڈیزائن اورنظم وترتیب جاری وساری ہے اسے منظرعام پر لانے کے بعد جدید سائنس نے اس خالق کے وجود کو ثابت کر دیا ہے جس نے بیرکا نتات تخلیق کی ہے، جواس کا حکمران ہے یعنی اللہ۔

صدیوں تک لاتعدادانسانوں پر حکمرانی کرنے اورا پنے آپ کو''سائنس' کے پردے میں چیش کرتے ہوئے، مادہ پرتی نے ہرشے کے صرف اور صرف مادے سے وجود میں آنے کی بات کی ۔ بیاس کی بہت بڑی فلطی تھی کہ اس نے اللہ کے وجود سے انکار کیا، جس نے مادے کو تخلیق کیا، اسے ایک نظم وتر تیب عطاکی اور اسے عدم سے وجود بخشار ایک دن ایسا آئے گا جب مادہ پرتی کو تاریخ میں ایک آیسے قدیم اور تو ہم پرستانہ عقیدے کے طور پریاد کیا جائے گا، جو استدلال اور سائنس دونوں کی مخالفت کرتا ہوگا۔

# أسانول وزين شن شائيال

فر کی کیچنے کہ آپ کی ملین کھلونوں کے تغیری بلاکوں پر شمتل اجزائے ترکیبی کو جوڑ کرایک بہت براشہر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس شہر میں فلک بوس عمارتیں اور بلازے ہوں، پر پیج سڑکیں، جھیلیں، جنگلت اور ایک ساطل سمندر ہو، اس شہر میں بیشارلوگ بھی رہتے ہوں جواس کے گل کو چول میں گھومتے پھرتے ہوں، گھروں میں زندگی کے ہنگاہے ہوں، وفتر وں میں کام کرنے والوں کی روفتی ہو، میساری تفصیل کے بک کو الوں کی روفتینوں، تھیٹر وسینما کے فک، وفتر وں اور بس شیشنوں پر گئے ہوئے سائنس بورڈوں کو بھی اس ساری تفصیل کا حصہ بنالیں۔ اب اگر کوئی آ کر آپ سے بید کہ کہ اس شہر کے تمام کھلونوں کے گھروندے، جوآپ نے چھوٹی سے چھوٹی سے چھوٹی سے چوٹ چن کی کراپئی جگہ پر نصب کیا، بیتو سب پھوٹن سے چھوٹی سے وجود میں آ گیا اور اس طرح بیشہر بیماں کھڑا ہوگیا تو آپ اس شخص کی ذہنی حالت کے انسان سے وجود میں آ گیا اور اس طرح بیشہر بیماں کھڑا ہوگیا تو آپ اس شخص کی ذہنی حالت کے بارے میں کیا کہیں گے؟

اب آپ واپس اس شہر میں جا ئیں جے آپ نے بڑی محنت سے تغییر کیا۔ یہ تصوّر کریں کہ اگر آپ اس کے اجزائے ترکیمی میں سے ایک کلڑا بھی کہیں رکھنا بھول گئے تھے یا اے اپنی جگہ سے جٹ کر کہیں لگا دیا تھا تو کیا آپ بیاتصوّر کر سکتے ہیں کہ آپ کواس شہر کو زمین بوس ہونے سے بچانے کے لئے کس قدر زیادہ تو ازن اور نظم برقر ارر کھنے کی ضرورت ہوگی ؟

اس دنیا کی زندگی بھی،جس میں ہم آباد ہیں ایسی ہی لا تعدادان جز ئیات ہے مل کربن ہے جن کا احاطہ کرناانسانی ذہن کے بس کی بات نہیں۔ان جزئیات میں سے ایک کی کا مطلب بھی

—الله کی نشانیاں<u> </u>

اس زمین پرزندگی کے فتم ہوجانے کی دلالت کرےگا۔

مرشے، (ایٹم کی) ہر جزئیات، مادے کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی سے لے کران کہا اول کے جوٹی اکائی سے لے کران کہا اول کت جوٹی کئی بلین ستاروں کو جگہ دیے ہوئے ہوتی ہیں، چاند سے لے کرجود نیا کا ایک نہ علیحدہ ہو سے جوٹی کئی بلین کام کرتے ہیں۔ بینہایت منظم نظام سے والا حصہ ہے، نظام شمی تک، تمام ایک مکمل ہم آ ہنگی میں کام کرتے ہیں۔ بینہایت منظم نظام ایک گھڑی کی مانند ہر نقص سے پاک رہتے ہوئے چلتار ہتا ہے۔ لوگوں کو اس کئی بلین برس پرانے نظام پر بڑا بجروسہ ہوتا ہے کہ بید یوں ہی چلتار ہائے۔ ایک معمولی تی جزئیات بھی ادھر سے ادھر نہ ہوگی، جس کی عدم موجود گی میں انسانی ذہن اس کے حصول کے لئے دس برس بھی سوچتار ہو تو گئی، جس کی عدم موجود گی میں انسانی ذہن اس کے حصول کے لئے دس برس بھی سوچتار ہو تو کہ کامیاب نہ ہو سکے گا۔ کس کو بھی یؤ کر لاحق نہیں کو کل سورج نظے گا بھی یؤ نہیں ۔ لوگوں کی اکثریت بید نہیں سوچتی کہ'' کیا بھی بید و نیا سورج کی کشش اُتھل سے ٹوٹ کر آزاد ہو جائے گی اور خلاء کے انہا نے گھپ اند چروں کی جانب حرکت کرنے گئے گئی'۔ اور'' اسے ایسا ہو جانے گی اور خلاء کے انجانے گھپ اند چروں کی جانب حرکت کرنے گئے گئی'۔ اور'' اسے ایسا ہو جانے گی اور خلاء کے درک رکھا ہے؟''۔

ای طرح جب لوگ سونے لگتے ہیں تو نیند سے چند لیح قبل انہیں پیقین محسوں ہوتا ہے کہ ان کے دل کی حرکت یا نظام تنفس ان کے د ماغوں کی ما نندست نہیں پڑجائے گا۔ تا ہم ان دونہایت اہم نظاموں میں ہے کسی ایک کا بھی چند سیکنڈوں کے لئے رک جانا ایسے نتائج برآ مدکر تا ہے جن میں کسی کوزندگی تک ہے ہاتھ دھونے پڑجاتے ہیں۔

جب''اپنائیت و شناسائی'' کی وہ عینک جو پوری زندگی کو گھیرے ہوئی ہاور جس
جبرایک واقعہ کا جائزہ اس طرح لیا جاتا ہے جیسے'' بیا ہے قدرتی راستے پر چل کر پیش آرہا ہے''
ہٹالی جائے تو ہر شخص آزادی ہے بید کھ سکتا ہے کہ ہرشے کی صناعی میں نہایت تحق کے ساتھ آزاد
اور باریک بنی پر مشمل نظاموں کا ہاتھ ہے جن کے بغیروہ نہایت دشواری کے ساتھ لٹک رہا ہوتا۔
آپ جس جاب نگاہ اٹھا کر دیکھیں ایک نہایت اعلیٰ وعمد نظم ہر جگد دکھائی دیتا ہے۔ یقینا کوئی ظیم
طاقت تو ایسی ہے جس نے بنظم اور ہم آ ہمگی تخلیق کی ہے۔ اس عظیم طاقت کا مالک اور سرچشمہ اللہ
ہے جس نے ہرشے کوعدم سے پیدا کیا۔ قرآن تھیم میں ارشاد ہوتا ہے:

مَّ الَّذِيُ خَلَقَ سَبُعَ سَمُواتٍ طِبَاقًا ﴿ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحُمْنِ مِنْ تَفُوْتٍ الرَّحُمْنِ مِنْ تَفُوْتٍ ﴿ فَارُجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيُنِ يَنُقَلِبُ اللَّكَ الْبَكَ الْبَصَرَ كَرَّتَيُنِ يَنُقَلِبُ اللَّكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌه الْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌه

الله کی نشانیاں—

''جس نے متہ برمنہ سات آسان بنائے ہتم رحمٰن کی تخلیق میں کسی متم کی بے ربطی نہ پاؤگے۔ پھر پلیٹ کر دیکھیو، کہیں تہہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بار نگاہ دوڑاؤ۔ تمہاری نگاہ تھک کرنامراد پلٹ آئے گی'۔ (سورۃ الملک:۳-۳)

جب ہم آسانوں ، زمین اوران کے درمیان جاندار چیزوں پرنظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پھ
چاتا ہے کہ بیسب اپنے خالق کی موجود گی کو ثابت کرتی ہیں۔اس باب میں ہم مظاہر قدرت اور
جانداروں پر بات کرنے والے ہیں جن کو دیکھا تو ہر کوئی ہے گران پرغورٹہیں کرتا کہ یہ کیسے وجود
میں آئے اوراپنے وجود کو کیوں کر برقر ارر کھے ہوئے ہیں۔اگر ہمیں اس کا نئات میں پائی جانے
والی اللہ کی تمام نشانیوں کو تحریمیں لا ناہوتا تو ہم انسائیکلو پیڈیاؤں کی ہزاروں جلدوں میں بھی انہیں
کیجانہ کر پاتے۔اس لئے ہم اس باب میں مختصراً بچھ موضوعات پر بات کریں گے جن میں طویل
غور وفکر کیا جانا جا ہے۔

تاہم اختصار کے ساتھ کیا گیا بیذ کر بھی باشعوراورصاحبان علم وفراست کی مدد کرے گا کہ وہ اپنی زند گیوں کی سب سے اہم حقیقت پرنگاہ ڈالیس یا کم از کم وہ اسے ایک بار پھر یاد کرنے میں ان کی مدد کرے۔

اس کئے کہاللہ موجود ہے۔

آسانوں اور زمین کی ابتداءای نے کی اور اس ذات کوہم استدلال کے ذریعے جانتے

-U!

### ہمارے جسم کے اندر کی چیرت انگیز باتیں: ''ایک نصف بالیدہ آنکھ دیکے نہیں سکتی''

لفظ'' آگھ''سننے کے بعدآپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا خیال آتا ہے؟ کیا آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ آپ کی زندگی کی سب سے اہم چیزوں میں سے ایک بیہ ہے کہ آپ میں دیکھنے کی صلاحیت ہو؟ اگر آپ اس سے ہا خبر بھی ہیں تو کیا آپ نے بھی بیسوچا کہ آپ کی آگھ میں دوسر نے نشان کیا ہیں؟

آ نکھاس بات کا ایک نہایت روش ثبوت ہے کہ تمام جاندار چیزوں کوتخلیق کیا گیا ہے۔ بصارت سے متعلق تمام اعضاء جن میں جانوروں اور انسانوں کی آئکھیں شامل ہیں ایک نہایت

—الله کی نشانیاں —

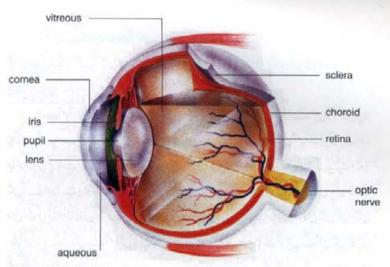

آ ٹھے، جوانتہائی پیچید وساخت کی حامل ہے و معضے کے مل کے دوران اپنے اجزاء میں سے سی ایک کی عدم موجود لی میں جی و کیھنے سے قاصر ہے۔مثال کے طور پر آنسوؤں کی تنسیل بھی و کیھنے کے عمل میں انتہائی اہم ہے۔

کامل و جامع ڈیزائن کی نہایت حیرت انگیز مثالیں ہیں۔ یہ غیرمعمولی عضواس قدر غالب وحاوی ہے کہ دنیا کے نہایت نفیس بھری آلات کے ساتھ بھی اس کا مواز نہ نہیں کیا جاسکتا۔

ایک آنگو کے لئے دیکھنے کی خاطراس کے تمام حصوں کا اکٹھا موجود ہونا اور ہم آ ہنگ ہونا افر میں آ ہنگ ہونا افر کے سے مثال کے طور پرایک آنگو کے اندراس کے تمام حصے ، جیسے قرنیہ آنگو کی جملی ، قز جیسے مثال کے طور پرایک آنگو کے اندراس کے تمام حصے ، جیسے قرنیہ آنگو کی جملی ، قز جیسے عضویات اشک موجود ہوں اور سب کے سب کام کررہے ہوں ما سواپیوٹوں کے تو آنگو بری طرح زخی ہوجائے گی ۔ ای طرح اگر اس کے تمام خلوی عضو کرجی ہوجائے گی ۔ ای طرح اگر اس کے تمام خلوی عضو موجود ہوں اور صرف آنسو پیدا ہونا بند ہوجائی سی تو آنگو بہت جلد خشک ہوکر بے نور ہوجائے گی ۔ اور انطباق کی زنجیز "آنگو کی چیدہ ساخت کے ارتقاء پیندوں کی وضع کردہ "آنفا قات اور انطباق کی زنجیز "آنگو کی چیدہ ساخت کے اس میں معرب ساخت کے ایک کردی ہو جائے گی ۔ میں کردی ہو جائے گی ہو جائے گی ۔ میں کردی ہو جائے گی ۔ میں کردی ہو جائے گی ہو جائے گی ۔ میں کردی ہو جائے گی ہو گی ہو جائے گی ہو جائے گی ہو جائے گی ہو گی ہو

ارتقاء بسندوں می وی حردہ اتفا فات اور انظبان می زبیر انھی پیچیدہ ساحت کے سامنے بے معنی ہوکررہ جاتی ہے۔ آنکھ کی موجودگی کی تشریح کسی بھی اور استدلال سے نہیں کی جا سکتی سوائے خاص تحقیق کے ۔ آنکھ ایک کثیر حصصی پیچیدہ نظام رکھتی ہے اور جیسا کہ درج بالاسطور میں اس پر بحث کی گئی بیتمام علیحدہ علیحدہ جصے بیک وقت وجود میں آئے۔ ایک آنکھ کے لئے ممکن نہیں کہ وہ نصف بالیدگی میں ''نصف بھری قوت'' کے ساتھ کام کر سکے۔ ایک حالت میں دیکھنے کا نہیں کہ وہ نصف بالیدگی میں ''نصف بھری قوت'' کے ساتھ کام کر سکے۔ ایک حالت میں دیکھنے کا

الله کی نشانیاں —

٣٢

عمل بیکار ہوجا تا ہے۔ایک اِرتقاء پسندسائنسدان نے اس سچائی کااعتراف ورج ذیل الفاظ میں کیاہے:

'''آنکھوں اور پروں میں مشتر ک صفت ہیہ ہے کہ بیصرف ای صورت میں کام کر سکتے ہیں اگر وہ مکمل طور پر بالیدہ ہوں۔ دوسر لفظوں میں ایک نصف بالیدہ آنکھ دیکھ نہیں عتی۔ اور ایک ایسا پرندہ جس کے نصف پر نکلے ہوں اڑنہیں سکے گا''۔

اس معاملے میں ہمیں ایک بار پھرای اہم سوال ہے واسطہ پڑے گا کہ آنکھ کے تمام حصوں کواجا تک کس نے خلیق کیا؟

آئھوں کا مالک یقیناً یہ فیصلہ نہیں دے سکتا کہ ان کی بیشکل کس نے بنائی۔اس لئے کہ وہ انسان جواس علم سے واقف نہیں ہے کہ در کھنا کیسا ہے وہ یہ نواہش نہ کر سکے گا کہ اے در کھنے کاعضو حاصل ہو جائے اور وہ اسے لے کراپنے جسم کے اندر جوڑ لے۔ چنانچہ ہمیں اس عظیم دانائی کے مالک کوشلیم کرنا پڑے گا جس نے جانداروں کو در کھنے، سننے وغیرہ کی حس کے ساتھ تخلیق کیا۔

دوسرا نقط نظرا پے ساتھ بید عوی لاتا ہے کہ بے حس خلیوں نے شعور حاصل کرلیا تھا اور اپنی خواہش اور کوشش سے اب دیکھنے اور سننے کا کام لے سکتے تھے۔ بیہ بات بالکل واضح ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے جانداروں کوحس بصارت عطاکی ہے:

قُلُ هُوَ الَّذِيُ أَنْشَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمُعَ وَالْاَبْصَارَ وِالْاَفْئِدَةَ مَـ قَلِيُلَا مَّا تَشُكُرُوُنَ٥

''ان سے کہواللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا،تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے بچھنے والے دل دیئے مگرتم کم ہی شکرادا کرتے ہؤ'۔ (سورۃ الملک:۲۳)

#### انسان کے اندر کالشکر

ہرروز آپ کے جسم کی گہرائیوں کے اندرائی جنگ لڑی جاتی ہے جس کا ادراک آپ کو خبیں ہوتا۔ اس جنگ میں ایک فریق وائرس اور بیکٹیریا پر مشتمل ہوتا ہے جو آپ کے جسم کے اندر سرایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اورا ہے قابومیں کر لیتے ہیں اور دوسری جانب دوسرافریق محافظ خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے جوان دشمنوں ہے جسم کو بچاتے ہیں۔

وممن حملے کے لئے انظار کرتا ہے تا کہ موقع ملتے ہی مطلوبہ حصے میں پہنچ جائے اور پھر پہلے

—الله کی نشانیاں–



محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مر حلے میں اپنے ہدف کے علاقے میں داخل ہو جائے۔ گر بدف والے جصے میں موجود مضبوط، منظم اورا چھے ڈسپان کے حامل سپاہی دشن کوآسانی کے ساتھ اندرنہیں آنے دیتے۔سب سے پہلے تو دفاعی جنگ اڑنے والے بیسیاہی دشمن کے سیاہیوں کونگل جاتے ہیں اور انہیں (خلیہ خوروں کو) میدان جنگ میں پہنچتے ہی بے اثر بنادیتے ہیں۔ تاہم بھی بھاریہ جنگ اس قدر بخت ہوتی ہے کہ دفاع كرنے والے ان سياميول كے بس كى بات نہيں رہتى ۔ ايسے موقعول ير دوسرے سيابى (بڑے اکال خلیے Macrophages) طلب کر لئے جاتے ہیں۔ان کی شمولیت ہدف کے علاقے میں خطرہ پیدا کردیتی ہے اور دوسرے سابق (مددگارٹی خلیے) بھی جنگ میں بلا لئے جاتے

یہ سیابی مقامی آبادی ہے بہت مانوس ہوتے ہیں۔ وہ بہت جلدا نی اور دشمن کی فوج کے درمیان بیجان کر ليتے ہيں۔وہ فوراان ساميوں كو ہدايات جارى كرتے ہیں جن کے ذھے ہتھیاروں (بی خلیوں) کی فراہمی ہوتی ہے۔ان ساہوں میں غیر معمولی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔حالانکہ انہوں نے رشمن کو بھی دیکھانہیں ہوتامگر اس کے باوجود وہ ایسے ہتھیار فراہم کر سکتے ہیں جو دشمن کو بےاثر بنادیں۔مزیدیہ کہوہ ان ہتھیاروں کو المنتی طیے (زرد) سرطان خلیوں کے ساتھ جگ کرج جوانہیں مہیا کرنے ہوتے ہیں جہاں تک ضرورت ہو

اٹھا کر لے جا کتے ہیں۔اس سفر کے دوران وہ اس



مشکل ذمدداری ہے بھی عہدہ برآ ہو جاتے ہیں کدندتو اپنے آپ کوکوئی ضرر پہنچا کیں نہ ہی اپنے حليفول كو\_ بعداز ل حملية ورشيمين (مارنے والے في خليے ) اندر تھس آتی ہيں۔ بيدوشمن كے نهايت ا ہم مقام پروہ زہریلا مادہ چھوڑ دیتی ہیں جودہ اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ فتح ونصرت کی صورت میں سیاہیوں کا ایک اور دستہ (جروتشد و کرنے والے ٹی ضلیے ) میدان جنگ میں پہنچ جاتا ہے۔اور تمام سیاہیوں کوان کے بمپ میں واپس بھیج دیتا ہے۔ وہ سیاہی جومیدان جنگ میں آخر میں پہنچتے ہیں ( قوت حافظ کے خلیے ) دشمن ہے متعلق تمام ضروری معلومات ریکارڈ کر لیتے ہیں تا کہ ستقبل میں ای شم کے جملے کی صورت میں اے استعمال کیا جاسکے۔

جس بہترین نشکر کااوپر ذکر کیا گیاوہ ایک ایسا امینیتی نظام ہے جوانسانی جہم کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ہروہ کام جس کااوپر ذکر ہواا ہے ان خورد بنی خلیوں کے ذریعے کیا جاتا ہے جن کوانسانی آنکھ دیکے نہیں سکتی۔ (مزید معلومات در کار ہوں تو از راہ کرم ملاحظہ سیجئے ایک دوسری تصنیف''غورو فکر کرنے والوں کے لئے: آسانوں اور زمین میں نشانیاں''۔از ہارون بچیٰ)

کتے لوگ اس حقیقت ہے باخبر ہیں کہ ان کے جسموں کے اندراس قدرمنظم، ڈسپلن کی پابنداور بہترین فوج موجود ہے؟ ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو بیعلم ہے کہ وہ ہر طرف سے جرثو موں سے گھرے ہوئے ہیں جن سے ان کو بیاریاں بھی لگ سکتی ہیں اور موت بھی واقع ہو سکتی ہیں اور موت بھی واقع ہو سکتی ہیں۔ جو پائی ہم سانس لیتے ہیں۔ جو پائی ہم پینے ہیں وہ ان جرثو موں سے پاک نہیں ہوتا، جوخوراک ہم کھاتے ہیں اس میں جرثو سے ہوئے ہیں وہ جرثو موں سے خالی نہیں ہوتیں۔ جرثو سے ہوں ہوئے ہیں جہ سے خبر ہوتا ہے کہ کیا ہور ہا ہے اس کے جم کے اندر ایس میں دہتے ہیں کہ اس ان کا سے بیاری سے بچالیں جو اس کی موت کا بھی موجود خلالے مسلسل اس کوشش میں رہتے ہیں کہ اسے اس بیاری سے بچالیں جو اس کی موت کا بھی باعث ہو سے ہوگئے۔

ان تمام امینیتی خلیوں میں صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ یہ جسم کے خلیوں اور دشمن خلیوں کے درمیان فرق کی پیچان رکھتے ہیں۔ بی خلیوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس دشمن کو رکار بنا وینے کے لئے ایک ہتھیار تیار کرتے ہیں جے انہوں نے بھی و یکھا نہیں ہوتا۔ جسم کے خلیوں کو چھوئے بغیر وہ ان ہتھیاروں کوجسم کے اندر مطلوبہ مقام تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اُور پیغام موصول کرنے والے خلیے بلا عذرا پنے فرائض سرانجام دیتے ہیں۔ ان میں سے ہرایک یہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ کام ختم ہونے کے بعدوہ اپنی جگہ پرواپس آنے میں کوئی مسئلہ محسوں نہیں کرتے اور قوت حافظ کے خلیے اس نظام میں ایس نمایاں صفات کے حامل ہوتے ہیں کہ یہ صطاحیتیں صرف ان ہی کو ود بعت کی گئی ہوتی ہیں۔

ان تمام وجوہ کی بناپر کسی اِرتقاء پسندمصنف نے امینیتی نظام کی تشکیل کی کہانی پر بھی پچھنیں ککھا۔

جس انسان میں بیامینیتی نظام نہ ہویا پوری طرح کام ندکر رہا ہواس کے لئے بیہ بے صد مشکل ہے کہ وہ زندہ رہ سکے اس لئے کہ وہ باہر کی دنیا میں تمام جرثو موں اور وائر سوں کی زدمیں ہو گا۔ آج اس طرح کے لوگ کسی خاص احاطہ کے اندر بند ہوکر ہی زندہ رہ سکتے ہیں جبکہ باہر کی کسی بات سے ان کا براوراست کوئی تعلق ندہو۔اس لئے ایک ایسے انسان کے لئے جوامینیتی نظام کے بغیر ہوا پنی نسل کے لوگوں کے درمیان قدیم ماحول میں زندہ رہنا ناممکن ہوگا۔ یہ بات ہمیں اس نتیج پر پہنچاتی ہے کہ امینیتی نظام جیسا چیچیدہ اور جامع نظام فوری طور پر اپنے تمام عناصر ترکیبی سمیت صرف تخلیق ہی کیا جاسکتا تھا،خود بخو دوجود میں ندا سکتا تھا۔

# اليك السانظام جوابي جرائيات كے ساتھ وضع كيا كيا

مثال کے طور پر جب آپ پھل کھاتے ہیں تو آپ ینہیں سوچنے کہ یہ آپ کے جہم کے لئے کیوں کرمفید ہوگا۔ آپ کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ آپ اچھااور صحت بخش کھانا کھا کیں۔ مین اس وقت آپ کا جسم بڑی جزئیات کے ساتھ ایسے فعل سے گزر رہا ہوگا جس کا آپ کوکوئی تصوّر نہ ہو، تا کہ وہ اس کھانے کو آپ کے لئے ''صحت بخش'' بنا سکے۔

جونمی خوراک کا ایک لقمه آپ کے منہ کے اندر جاتا ہے وہ نظام ہضم جہاں بیہ جزئیات عمل پذیر ہوتا ہے۔ پذیر ہوتی میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ابتداء ہی ہے اس نظام میں شریک ہوجانے پر لعاب دئن خوراک کو پہلے گیلا کرتا ہے اور دانتوں ہے اس کے پس جانے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہوجانے پرمُرکی (Oesphagus) سے بنچے اتار دیتا ہے۔

مُری خوراک کومعدے کے اندر پہنچنے میں مدددیتی ہے جہاں ایک نہایت جامع تو ازن کام کرر ہا ہوتا ہے۔ یہاں پہنچ کرمعدے میں موجود صلاحیت خوراک تو سے بیخوراک ہضم ہوجاتی ہے۔ میر شدا تناطا قتور ہوتا ہے کہ اس میں موجود صلاحیت خوراک تو تحلیل کردیتی ہے اور یہ خود معدے کی حفاظتی دیواروں کو بھی پھلا دیتا ہے۔ بیشک اس قتم کا نقص اس طرح کے کامل نظام میں نہیں پایاجانا چاہئے۔ ایک رطوبت جے لعاب کا نام دیا گیا ہے اور جو ہضم کے دوران رطوبت میں بدلتی رہتی ہے معدے کی تمام دیواروں کو گھیر لیتی ہے اور نمک کے ترشے کے تباہ کن اثرات سے ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اس طرح معدہ تباہ ہونے ہے محفوظ رہتا ہے۔

نظام مفتم کاباقی کام بھی اس طرح ایک منصوبے کے تحت انجام پاتا ہے۔مفیدخوراک کے

وہ کلڑے جن کو نظام بہضم تو ڈتا ہے، انہیں چھوٹی آنت کی دیواریں جذب کر لیتی ہیں اور پیخون کی ندی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی آنت کے اندر کی سطح پر چھوٹے چھوٹے عسلج ندی میں داخل ہو جاتے ہیں جنہیں''خملہ' (Villus) کہتے ہیں۔ اس خملے کے سب سے اوپروالے جھے میں موجود خلیوں پرخورد بینی توسیع ہوتی ہے جے''خورد خملے' (Microvillus) کہتے ہیں۔ یہ توسیعات خوراک کو جز و بدن بنانے کے لئے پمپول کا کام کرتی ہیں اس طرح جز و بدن بنانے کے لئے پمپول کا کام کرتی ہیں اس طرح جز و بدن بنانے کے لئے پمپول کا کام کرتی ہیں اس طرح جز و بدن بنانے کے ذریعے چاروں طرف پہنچادی جاتی ہے۔ بدن بنے والی خوراک جم میں نظام دوران خون کے ذریعے چاروں طرف پہنچادی جاتی ہے۔ کہ جس نظام کو خضراً اوپر بیان کیا گیا ہے ارتقاء اُس کی تشریح کے میں طرح ہجی نہیں کرسکتا۔ اِرتقاء اس بات کا دعوی کرتا ہے کہ آج کے پیچیدہ نامیاتی جسم قدیم جانداروں سے چھوٹی جھوٹی ساختیاتی تبدیلیوں کے بتدریج جم وجانے سے عمل تغیر کے ذریعے جانداروں سے جھوٹی جھوٹی ساختیاتی تبدیلیوں کے بتدریج جم وجانے سے عمل تغیر کے ذریعے و جو دیس آئے تاہم جیسا کہ اس بات کی وضاحت کردی گئی ہے کہ معدے کے اندر کا نظام بتدریج وجو بیس آئے تاہم جیسا کہ اس بات کی وضاحت کردی گئی ہے کہ معدے کے اندر کا نظام بتدریج

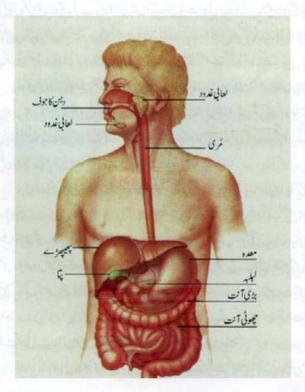

-الله کی نشانیاں —

۲۸

کسی صورت میں بھی منشکل نہیں ہوسکتا تھا۔ایک عضر کی کمی بھی نامیاتی جسم کے لئے پیغام اجل بن سکتی تھی۔

جس وقت خوراک معدے کے اندر پیچی ہے تو معدی رطوبت میں خوراک کی کی کیمیائی جب بلا کے جدیا ہو جاتی ہے۔ اب آپ ایک جاندار کے بارے میں افتور کر سے بیں کہ اس ارتقائی عمل میں اس کے جم میں اس قتم کی کیمیائی تبدیلی عمکن نہیں ہے۔ میں انسور کر سے بیں کہ اس ارتقائی عمل میں اس کے جم میں اس قتم کی کیمیائی تبدیلی عمکن نہیں ہے۔ میج جائدار جس میں معدی رطوبت موجود نہ ہواس خوراک کو ہضم نہ کر سکے گاجووہ کھائے گاجس کے نتیج میں وہ بھوک ہے مرجائے گا اور غیر ہضم شدہ خوراک اس کے معدے میں جمع ہوجائے گا۔ مزید مید کے دوران معدے کی ویوار میں ساتھ ساتھ وہ افراز پیدا کرتی ہیں جے لعاب کہتے ہیں وگر نہ معدے کے اندر موجود میں ترشدتو معدے کو تباہ کردے گا۔ اس لئے زندگی کو قائم رکھنے کے لئے معدے کو بید ونوں سیال مارے ساتھ پیدا کرنے ہوں گے (ترشداور لعاب)۔ اس سے پید چانا ہے کہ بیکوئی تدریکی انظباق یا اتفاقیہ ارتقا نہیں تھا بلکہ شعوری تخلیق تھی جو اپنے تمام نظاموں سمیت اثر انداز ہوئی۔ مارس ساتھ بیدا کرنے ہوں گے کہ انسانی جسم کی مثال ایک بہت بڑے کارخانے کی تی انسانی جسم کی مثال ایک بہت بڑے کارخانے کی تی اس ساری تفصیل سے پید چانا ہے کہ انسانی جسم کی مثال ایک بہت بڑے کارخانے کی تی جسم کے جس کے اندر بہت سی چھوٹی چھوٹی مضینیں نہایت ہم آ ہنگی سے کام کر رہی ہیں۔ جس طرح انسانی جسم کا ایک اعلی علی خالق ہے۔ جس کے اندر بہت سی چھوٹی خیوٹی شینین نہا ہوتا ہے ای طرح انسانی جسم کا ایک اعلی حال ہو خالق ہے۔ وارفع خالق ہے۔

#### چانوراور پودے

دنیا میں پودوں اور جانوروں کی کئی ملین قسمیں ہیں جو ہمارے خالق کے وجود اور طاقت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔

سیرتمام جاندارجن میں سے محدودی تعداد کے جانداروں کا یہاں مثال کے طور پر ذکر کیا جائے گا بیرتقاضا کرتے ہیں کہ ان کا علیحدہ علیحدہ جائزہ لیا جائے۔ان سب کے اجمام میں کچھ نظام کام کررہے ہیں ،ان کی اپنی اپنی دفاعی چالیں ہیں،خوراک حاصل کرنے کے بے مثال طریقے ہیں اور وہ دلچسپ تولیدی طریقے رکھتے ہیں۔ سیجے ہے کہ ان تمام جانداروں کوان کے خدو خال سمیت اس ایک کتاب میں پیش کرناممکن نہیں ہے۔کئی جلدوں پر مشتمل انسائیکلو پیڈیاؤں

—الله کی نشانیاں۔

میں بھی اس کام کوسموناسعی لا حاصل ثابت ہوگی۔

تا ہم پہاں جو چندایک مثالیں زیر بحث آئیں گی وہ بیٹا بت کرنے کے لئے کافی ہوں گی کہاس کرۂ ارض پر زندگی کے آغاز کواتفا قات یا انطباق یا حادثاتی واقعات کے ذریعے ٹابت نہیں کیا جا سکے گا۔

#### للارواسي تلى تك

اگرآپ کے پاس ساڑھے چار پانچ سوانڈے ہوں اورآپ کو انہیں باہر محفوظ کرتا پڑجائے

تو آپ کیا کریں گے؟ آپ زیادہ تظمندی ہے کام لیتے ہوئے بیا حتیاط کریں گے کہ قدرتی
حالات کے اثرات ہے جن میں ہوا بھی شامل ہے ان انڈوں کو إدهر اُدهر بھر جانے ہے بچانے
کی پوری کوشش کریں۔ ریشم کا کیڑا ۵۰۰-۳۵۰ تک انڈے دیتا ہے، ریشم کے کیڑے اپنے
انڈوں کی حفاظت ایک نہایت دانشمندانہ طریقے ہے کرتے ہیں: وہ تمام انڈوں کو ایک ایسے چچچے
مادے (لزوتی مادے) سے جوڑ لیتے ہیں جو ایک دھاگے کی شکل کا ہوتا ہے۔ یوں وہ انہیں اِدھر
اُدھر جانے سے بچالیتے ہیں۔

لاروے اپنے انڈوں نے نگلنے کے بعد سب سے پہلے کوئی ایسی شاخ طاش کرتے ہیں جہاں وہ محفوظ رہ سکیں اور اس دھاگے کی مدد سے وہ اس شاخ کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں۔ بعد میں وہ اپنے لئے ایک ریشی نیسی (Cocoon) تیار کرتے ہیں جس میں وہ اس دھاگے سے مدد لیتے ہیں جے وہ رطوبت کے ذریعے بناتے ہیں۔ اس سارے مل سے گزرنے کے لئے ایک لاروے کوجس نے حال ہی میں آئی میں آئی میں کھولی ہیں تین سے چارروز تک لگ جاتے ہیں۔ اس عرصے میں ایک لاروا ہزاروں چکر کا شائے اور 4 سوسے لے کر پندرہ سومیٹر کی لمبائی تک کا دھا گابنا لیتا ہے۔ اس عمل کے اختام پر بیا لیک نیا کا م شروع کر دیتا ہے جس کے ذریعے بیا لیک قلب ماہیت سے گزر کر ایک نہایت خوبصورت تیلی بن جاتی ہے۔

نظریۂ اِرتقاء نہ تو ایک ماں ریٹم کیڑے گے اس عُمل کی تشریخ کرسکتا ہے جووہ اپنے انڈول کی حفاظت کے لئے کرتی ہے نہ ہی اس چھوٹے سے لاروے کے طرزعمل کی وضاحت، جس میں وہ لاروا ہر طرح کیتحلیم یاعلم و آگھی کے بغیر بیٹمل کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس مادہ ریٹم کے کیڑے کی وہ صلاحیت ایک اعجاز ہے جس میں وہ اپنے انڈوں کو اکٹھار کھنے کے لئے دھاگا تیار

-الله کی نشانیاں —

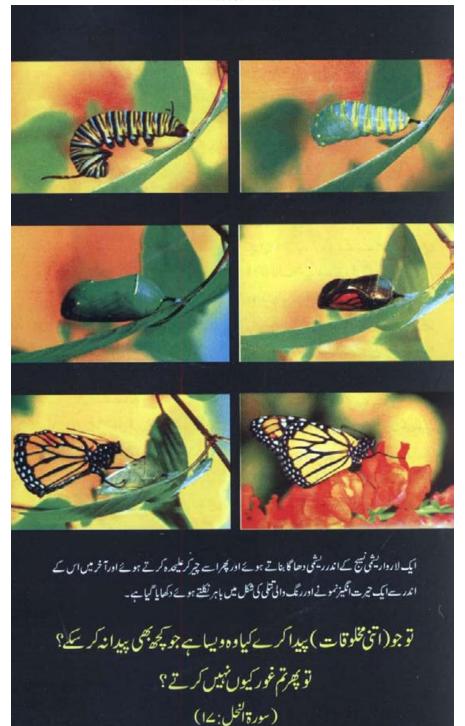

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کرتی ہے۔ نوزائیدہ لارواکا بیجان لینا کہ اس کے لئے نہایت موزوں ماحول کیا ہونا چاہئے ،اس کے مطابق رہنے گئے ہے۔ اس کا گزرنا جس میں اسے کوئی مسئلہ پیش نہ آئے بیسب پچھانسانی ذہن کے ادراک سے بالاتر ہے۔ اس ساری بات کوسا منے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی لاروااس دنیا میں آتا ہے تو وہ اس علم وآگا ہی کے ساتھ آتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہوگا جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پیدائش نے بل میسب پچھن مطان دیا گیا تھا۔ آئے اس کی وضاحت ایک مثال کے ذریعے کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی نوزائیدہ بچے کو پیدائش

کے چنر گھنٹوں بعداٹھ کر کھڑا ہوتا دیکھ لیں اور وہ
بچہ اپنا بستر تیار کرنے کے لئے ضروری چیزیں
(مثلاً لحاف، تکیہ، گداوغیرہ) اکشی کرر ہا ہواور پھر
وہ انہیں نہایت صفائی کے ساتھ جوڑ کر اپنا بستر تیار
کر لے اور اس پرلیٹ جائے تو آپ کیا سوچیں
گے؟ جب آپ اس واقعہ سے پیدا شدہ جرت و
استعجاب سے تکلیں گے تو آپ غالباً بیہ خیال کریں
گے کہ اس بچے کو ایسے کام کے لئے رحم مادر کے



ا کے رہیٹی کیڑے کالاروائے رہیٹی گئے میں، جے اس نے رہیٹی دھا گے بنا ہے

اندر غیر معمولی طریقے سے تربیت دے دی گئی ہوگی۔اس لاروے کا معاملہ اس مثال میں مذکور یجے کے معاملے مے مختلف نہیں ہے۔

ایک بار پھرہم ای منتج پر پہنچتا ہیں: یہ تمام جاندار جب زندگی ہیں آتے ہیں تو وہ ای طرح کرتے اور ایسی ہی زندگی گزارتے ہیں جواللہ نے ان کے لئے متعین کردی، جوان کا خالق ہے۔ قرآن حکیم کی ایک سورۃ میں شہد کی کھی کا ذکر کیا گیا ہے جے شہد بنانے کے لئے ربانی رہنمائی عطا کی گئی اور ایسا کرنے کا حکم دیا گیا:

وَٱوُخِي رَبُّكُ اِلَى النَّحْلِ آنِ اتَّجِذِيُ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَّمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعُرشُونَه

''اُور دیجھوتمہارے رب نے شہد کی کھی پریہ بات وقی کر دی کہ پہاڑ دن میں اور درختوں میں اور ٹیٹوں پر چڑھائی ہوئی بیلول میں اپنے چھتے بنا''۔ (سورۃ اٹھل: ۲۸)

اس نے جانداروں کی دنیا کے ایک عظیم راز کی مثال فراہم کی گئی ہے۔ بدراز بیہ ہے کہ تمام

-الله کی نشانیاں —



جانداراللہ کی مرضی کے سامنے جھک گئے ہیں اور وہ اُس مشیت کی پیروی کرتے ہیں جواس خالق نے ان کے لئے مقرر کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہد کی تھی شہداور ریشم کا کیڑ اریشم بنا تا ہے۔

#### برول ملى تئاسب



جب ہم تلیوں کی تصاویر دیکھتے وقت ان میں کے پروں پرایک نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں ان میں ایک نہایت خوبصورت تناسب دکھائی دیتا ہے۔ یہ پر جو گوٹے کناری کے بنے ہوئے لگتے ہیں انہیں دست قدرت نے دکش نمونوں، نقطوں اور رنگوں سے اس طرح مزین کیا ہوا ہوتا ہے کہان میں سے ہرایک فن کا نادر نمون فظر آتا ہے۔

جب آپ تنلیوں کے پروں پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو دونوں طرف مکمل طور پرایک جیسے معمون نظر آتے ہوں۔ چھوٹے معمون نظر آتے ہوں۔ چھوٹے سے چھوٹا نظلہ بھی دونوں پروں کے اُدپر موجود ہوگا جس سے ایک بے نقص ترتیب و تناسب کا احساس ہوتا ہے۔

مزیدیه کدان باریک پرول پرموجود کوئی بھی ایک رنگ دوسرے رنگ ہے گذیذ نہیں ہوتا

—الله کی نشانیاں –

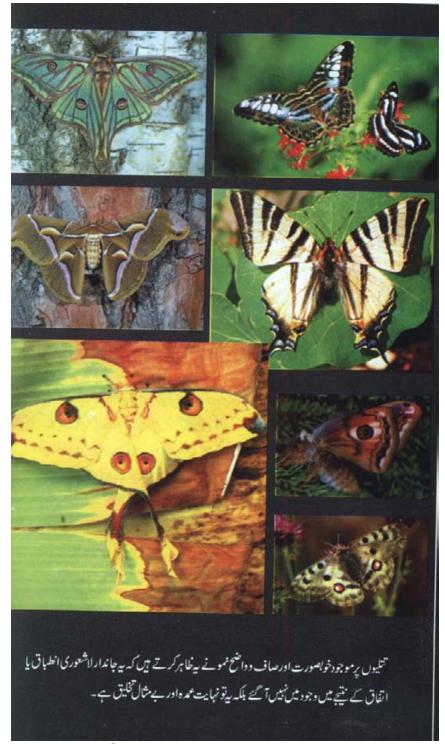

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اوران رنگوں کو ایک دوسرے سے بڑی مہارت اور چا بکدئی کے ساتھ علیحد ورکھا گیا ہوتا ہے۔
دراصل بیتمام رنگ جو ایک دوسرے کے او پر ایک دوسرے کے قریب قریب نظراتے ہیں
ایک خاص پیائش کے ساتھ اس شکل میں آتے ہیں۔ جیرت ہوتی ہے کہ بیتمام رنگ جو آپ کے
میلئے ہے کمس سے اتر کر آپ کی انگلیوں پر آجاتے ہیں کس طرح بلا کی غلطی کے سرز دہونے کے
دونوں پروں پر ایک جیسے نمونے میں سجاد یے گئے ہیں؟ کسی ایک جگہ سے ذر و مجر رنگ اتر جائے تو
پروں کی اس خوبصورتی کا ساراتنا سب بھر جائے گا۔ اور ان کے جمالیاتی پہلوکو بگاڑ دے گا تا ہم
آپ کو اس زمین پرکوئی ایسی ایک تنی بھی نظر نہیں آئے گی جس میں کوئی گدلا پن دکھائی دے۔ وہ
اس قدر صاف سخری، دھلی دھلائی اور خوبصورت دکھائی دیتی ہیں جیسے ابھی ابھی کی مصور کے
ہاتھوں سے نگلی ہوں۔ اور انہیں یقینا ایک عظیم خالق نے تخلیق کیا ہے۔

# زرٌافه.....ایک کمبی گردن والا جانور

زر افوں میں بڑی حیرت انگیز خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ان میں سے ایک خاصیت ہے ہے کہ ان کی گردن کمی ہونے کے باوجود دوسرے دود ھیلے جانوروں کی مانندسات ریڑھ کی ہڈی کی طرف خون کو طرح کی ہڈیوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ان کی دوسری خاصیت ہے ہے کہ ان کو دماغ کی طرف خون کو پہپ کرنے کا کوئی مسئلہ در پیش نہیں ہوتا حالانکہ ان کا دماغ کمبی گردن کے سب سے اوپر والے پہپ کرنے کا کوئی مسئلہ در پیش نہیں ہوتا حالانکہ ان کا دماغ کمبی گردن کے سب سے اوپر والے

دوسرے جانوروں کی مانند ززافہ کو بھی ایک نہایت جامع اور غویسورت ڈیزائن کے ساتھ تخلیق کیا گیاہے۔

سرے پر ہوتا ہے۔ ذرا ساغور کرنے سے
معلوم ہو جاتا ہے کہ خون کواس قدراو نچائی
پر پہنچانے کے لئے پہپ کرنے میں کس
قدر مشکل ہوسکتی تھی۔ گرز رّافوں کوالی کوئی
مشکل پیش نہیں آتی اس لئے کہ ان کے
دلوں کی ساخت ایس ہوتی ہے کہ انہیں جس
قدر بھی بلندی پرخون کو پہپ کرکے پہنچانا ہو
کوئی وقت محسوں نہیں ہوتی۔ اس سے ان کو
زندگی گزار نے میں بلا کسی تگ و دو کے
آسانی حاصل ہوتی ہے۔

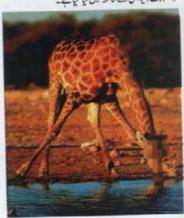

–الله کی نشانیاں۔

گرپانی پیتے وقت انہیں ایک سئلہ ضرور در پیش ہونا چاہئے تھا۔ ہر مرتبہ جب وہ پانی پینے کے لئے جھکتے تو بلند فشار خون کی وجہ سے زرّافوں کو موت کا ڈرر ہتا مگران کی گردنوں میں ایسا جامع نظام موجود ہے جو اس خطرے کو کمل طور پر دور رکھتا ہے جب سے جھکتے ہیں تو ان کی گردن کی رگوں کے صمام ہیں تو ان کی گردن کی رگوں کے صمام (Valves) بند ہوجاتے ہیں جس سے خون کا دماغ کی جانب اضافی بہاؤرک جاتا ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ زرافہ سے خاصیتیں اپنی

ضرورتوں کے مطابق اپنی کوشش سے حاصل نہیں

غر الله المدالة البادي البادي المنصورة له الاستاء المدخستان ما يُستخ في الما المنساء المدخستان ما يُستخ في الما المنساء المدخية المنساء والمؤتر من حروش المغربية المنطق من محليل كالمنصوبية على والله اوراس كم مطابق صورت الري كرني والله اوراس كم مطابق صورت الري كرني والله اوراس كم مطابق صورت الري كرني والله إوراس كم مطابق مورت الري كرني والله إلى اوروش على بهاس كى المنساء ا

کرتا۔ گریہ کہنا بھی مناسبہیں ہوگا کہ بیرتمام اہم خدو خال وقت کے ساتھ ساتھ ایک بتدرت کا ارتفائی عمل سے ذریعے وجود میں آئے۔ زرّا فے کے لئے زندہ رہنے کی خاطر بیر بڑااہم معاملہ تھا کہ اسے دماغ کی جانب خون کو پہپ کرنے کا ایک ایسا ہی نظام دیاجا تا اور صمام (Valves) کا ایک ایسا نظام ماتا جو جھکنے کی صورت میں اسے بلند فشار خون سے محفوظ رکھتا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک خاصیت غائب ہوتی یا سمجے طریقے سے کام کرنا چھوڑ دیتی تو زرّا نے کے لئے زندگی برقرار رکھنا نامکن ہوجا تا۔

اس ساری تفصیل سے نتیجہ بیر حاصل کیا جاتا ہے کہ زرّا نے کو تخلیق کرنے سے قبل اسے وہ تمام خاصیتیں دے دی گئی تھیں جو زندہ رہنے کے لئے ضروری تھیں۔ جس جاندار کی مثال پہلے موجود نہ تھی اُس جاندار کے لئے اپنے جسم پر مہارت حاصل کرنا اور لازمی صفات شعوری طور پر حاصل کرنا اور لازمی صفات شعوری طور پر حاصل کرنا نامکن ہے۔ چنا مجھ ایک زرّافہ بلاتر دید بیٹا بت کرتا ہے کہ اسے نبیت وارادے کے ساتھ اللہ نے تخلیق کیا ہے۔

### سمندری رکھوے

مندری کچھوے جوسمندروں میں رہتے ہیں تولیدگی کے وقت ساحل کی جانب جوم کی شکل میں رخ کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام ساحل سمندر نہیں ہوتا۔ وہ ساحل سمندرجس پرانہیں عمل

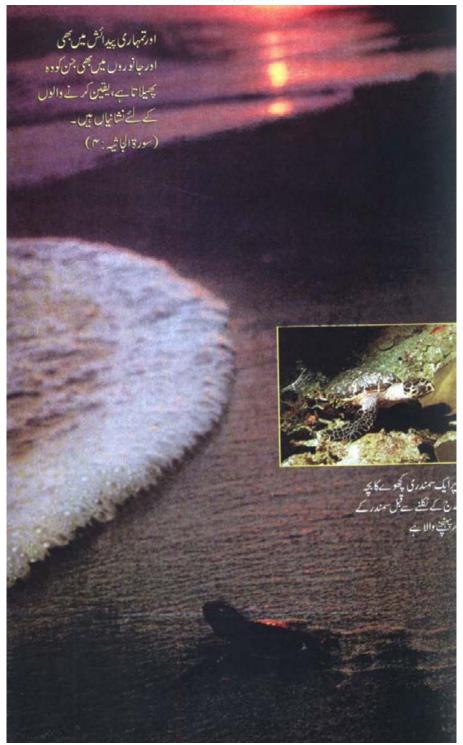

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تولیدگی سے گزرنا ہوتا ہے تو وہ ہونا چاہئے جس پر وہ پیدا ہوئے تھے۔ بعض اوقات سمندری کچھووں کواس جگہ پہنچنے کے لئے ٥٠٨ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہوتا ہے۔ مگرطویل اورمشکل آنر ماسفر صورت حال کوتیدیل نہیں کرتا۔خواہ کچھ بھی ہوانہیں تو بچے دینے کے لئے وہاں آنا ہوتا ہے جہال وہ خود پیدا ہوئے تھے۔

سمندر پرواپس آنا ہوتا ہے جہاں وہ خور پیدا ہوا تھا۔اور اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات ہے کہ اسلام سمندر پرواپس آنا ہوتا ہے جہاں وہ خود پیدا ہوا تھا۔اوراس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات ہے کہ اسے اپنی جائے پیدائش تک پہنچنے کے لئے سمندر کی ان گرائیوں میں سے گزر کر آنا ہوتا ہے۔ ایسے ساحل جہاں تمام کچھا کیک ہی جیسانظر آتا ہے بیوہ مقام ڈھونڈ لیتے ہیں۔

ایک ہی وقت میں ہزاروں کچھوے بغیر کسی قطب نما کے ساحل سمندر پرایک ہی جگہ ملتے ہیں۔شروع میں تولوگوں کی تمجھ میں بیراز نہآ سکا مگر جب انہیں پینة چلاتو وہ بےحد حیران ہوئے۔ سمندری کچھودل کو چونکہ بیمعلوم ہوتا ہے کہان کے بیج سمندر کے اندرزندہ ندرہ سکیں گےوہ اپنے انڈوں کوساحل سمندر پرریت کے نیچ دبادیتے ہیں۔ مگریہ سب ایک ہی ساحل پر کیوں استھے ہو جاتے ہیںاوروہ بھی ایک ہی وقت میں؟ کیامختلف اوقات میں مختلف ساحلوں پر بیٹل کرنے ہے ان کے بجے زندہ نہ ج سکتے تھے؟اس موضوع پر تحقیق کرنے والوں کوایک بری دلچ ب بات معلوم ہوئی۔ میر کچھوے اپنے سروں پرموجود کو ہان سے جب ان انڈوں کو توڑتے ہیں توریت کے بنیجے موجود پکھووں کے بچوں کو کئی خوفٹاک مزاحمتوں پر قابو پانا ہوتا ہے۔اوسطاً ا<sup>سا</sup> گرام کے پکھوے کے ایک بچے کوا ہے جسم پرموجو دریت کی تذکوا کیلے ہٹانے میں نہ صرف دشواری پیش آتی ہے بلکہ وہ اس میں ناکام ہوجاتا ہے اورہ سبل کرایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ جب کچھووں کے ہزاروں بچےساحل سمندر پرز مین کول کر کھود ناشروع کرتے ہیں تو چند دنوں میں سطح زمین پرآنے میں کا میاب ہوجاتے ہیں پھر بھی وہ سطح زمین پرآنے ہے قبل رات کا انتظار کرتے ہیں۔اس کئے کہ دن کے وقت انہیں شکارخوروں کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔مزید بیہ کہ بخت تیز وھوپ میں پہتی ریت پررینگ کر چلنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ رات پڑتے ہی وہ زمین کھودنے کے عمل کو کمل کر لیتے ہیں اور سطح زمین کے اوپر آ جاتے ہیں۔اندھیرے کے باوجود وہ ساحل سے سمندری یانی تک کا رات تلاش کر لیتے ہیں پھرؤ و تیزی ہے آ گے بڑھتے اور ساحل سمندر کوچھوڑ کریبال پھر ہیں پچیس برس بعدآنے کے لئے پانی میں از جاتے ہیں۔

جب پھووں کے بیہ بچے انڈوں سے نگلتے ہیں تو ان کے لئے بیہ جاننا ناممکن ہوتا ہے کہ انہیں زمین کھود کراو پر آنا ہے اورا یک خاص فاصلے پرانظار کرنا ہے۔ جب ریت کی تدمیں ہوتے ہیں اس وقت یمکن نہیں ہوتا کہ انہیں بیمعلوم ہو کہ دن کا وقت ہے یارات ہوگئی ہے۔ اور بید کہ شکار خود ہا ہر موجود ہیں اور بیان کے قابو آ جا کیں گے۔ ندان کو پیڈ جر ہوتی ہے کہ سورج کی وجہ سے ریت ہے کر آگ بنی ہوئی ہے اور اس سے ان کو نقصان چنچنے کا احمال ہوسکتا ہے اور مید کہ ان کو سمندر کی طرف تیزی سے جانا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیسار اشعوری فعل کیے تمل میں آیا؟

هُوَ اللّٰهُ الْحَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاسْمَاءُ الْحُسُنَى طَيُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَالْاَرُضِ عِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ ..

وہ اللہ بی ہے تخلیق کامنصوبہ بنانے والا اوراس کو نافذ کرنے والا اوراس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے اس کے لئے بہترین نام ہیں ہر چیز جوآ سانوں اور زمین میں ہے اس کی تشیخ کررہی ہے اوروہ زبروست اور حکیم ہے۔ (سورة الحشر:۲۴)

اس سوال کا ایک ہی جواب ہوسکتا ہے کہ نوزائیدہ سمندری کچھووں کے اندرایک نظام العمل رکھ دیا گیا ہے کہ وہ اس طرح کریں۔اس کا مطلب بیہوا کہان کے خالق نے ان کی جبلت

> میں بیشامل کر دیا ہے کہ وہ اپنی زند گیوں کی حفاظت کریں۔

#### بميار جعنورا

بمبار پھنورا ایک ایسا کیڑا ہے جس پر کافی شخص کی گئی ہے۔ وہ صفت جو اس کیڑے کوزیادہ مقبول بناتی ہے وہ بیہ ہے کہ بیائے آپ کو دشمنوں سے بچانے کے لئے کیمیائی طریقے استعمال کرتا ہے۔ خط سرکی گھڑی میں کیڑا اپنی

خطرے کی گھڑی میں یہ کیڑا اپنی حفاظت میں دشمن پراپے جسم میں ذخیرہ شدہ



\_الله کی نشانیاں۔

بائیڈروجن پر آکسائڈ اور بائیڈروکونون کی پچکاری مارتا ہے۔ جنگ کے آغاز ہے قبل خصوصی ساخت کے رطوبتی عضو،ان دو کیمیائی مادول کا نہایت طاقتورآ میزہ تیارکرتے ہیں۔اس آمیزے کوجسم کے ایک علیحدہ جھے میں ذخیرہ کرلیا جاتا ہے جے کمرہ ذخیرہ کہتے ہیں ۔اس کمرے کوایک دوسرے کمرے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جے کمرہ دھا کہ کہتے ہیں ایک پٹھے کی مدد سے دوسرے کمرے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے جے کمرہ دھا کہ کہتے ہیں ایک پٹھے کی مدد سے کرتا ہے یہ کمرہ ذخیرہ کے پٹھول یا عصلات کوسکیٹر دیتا ہے اورساتھ ہی میڈا خطرہ محسوس کرتا ہے یہ کمرہ ذخیرہ کے اردگرد کے پٹھول یا عصلات کوسکیٹر دیتا ہے اورساتھ ہی تعقل ہوجاتا کوسکیٹر دیتا ہے اس طرح کمرہ دھا کہ ہیں منتقل ہوجاتا ہے۔ اس طرح کافی مقدار میں حرارت خارج ہوتی ہے اور بخارات بنے کا ممل شروع ہوجاتا ہے۔ اس طرح کافی مقدار میں حرارت خارج ہوتی ہے اور بخارات بنے کا ممل شروع ہوجاتا ہے۔ خارج ہونے دالے بخارات اور آسیجن گیس کمرہ دھا کہ کی دیواروں پر دباؤڈالتی ہیں اور یہ کیمیائی مادہ کیڑے کے جم سے ایک نالی کے ذریع دیواروں پر دباؤڈالتی ہیں اور یہ کیمیائی مادہ کیڑے کے جم سے ایک نالی کے ذریع دیواروں پر دباؤڈالتی ہیں اور یہ کیمیائی مادہ کیڑے کے جم سے ایک نالی کے ذریع دیواروں پر دباؤڈالتی ہیں اور ہیا کیمیائی مادہ کیڑے کے جم سے ایک نالی کے ذریع دیواری ہوئے۔

محققین کے لئے بیآج تک ایک معما بنا ہوا ہے کہ ایک کیڑے کے جم کے اندراس قدر طاقتو رنظام کیے موجود رہتا ہے جوخود بھی اس کیمیائی مادے کی زدمیں اس وقت آسکتا ہے جب وہ اے دخمن کے لئے استعمال کر رہا ہو۔ مگر وہ اس نظام میں ان خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس میں کوئی شکن نہیں کہ اس نظام کی موجود گی اور اس کی کارگز ارک ایک نہایت پیچیدہ مسئلہ ہے جہ آسانی کے ساتھ ایک پردار کیڑے سے منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ بیمسئلہ بھی تک زیر بحث ہے کہ ایک بمبار بھنورا جس کا ساراجہم دوسینٹی میٹر کے قریب ہواس طرح کے نظام کو اپنے چھوٹے ہے جہ مے کا ندر کیے چلار ہا ہے جبکہ انسانوں میں ماہرین اس پرصرف تج بدگا ہوں میں تج بات کر سے جس

ظاہراً ایک ہی سچائی سامنے آتی ہے کہ یہ کیڑا نظریۂ اِرتفاء کومستر دکرنے کے لئے ایک شخوں مثال پیش کرتا ہے۔ اس لئے کہ اس پیچیدہ کیمیائی نظام کے لئے ناممکن ہے کہ بیا نظام واقعات کے شکسل کے نتیج بیں تشکیل پا گیا ہواور مستقبل کی نسلوں تک منتقل کیا جار ہا ہو۔ اس نظام کے کئی ایک چھوٹے سے فکڑے میں بھی کوئی معمولی سائقص یا کی رہ جائے تو بیہ جانو رغیر محفوظ ہو جائے۔ پھر یا تو یہ جلد مارڈ الا جائے گا یا اپنے آپ کوخود بارود کی ماننداڑا دےگا۔ چنا نچھاس کے جواب میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ کیمیائی ہتھیار جواس کیڑے کے جسم کے اندرنصب ہے وہ اپنے تمام حصوں سمیت ایک بی بار بلاکی نقص کے وجود میں آیا تھا۔۔۔۔۔اور ایسا کس نے کیا ، اللہ نے ، جو خاتی کا نات ہے۔

الله کی نشانیاں—

#### و پیک کے گھروندے

جب بھی کسی کی نظرز مین پر ہنے ہوئے دیمک کے گھروندے پر پڑجاتی ہے تو وہ جیران ہو کراہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ یہ گھروندے ۵ ہے ۲ میٹر تک کی بلندی کے ساتھ بنائے جاتے ہیں اور تغییراتی فن کے حوالے ہے جیران کن ڈیزائن میں ہے ہوئے ہوئے ہیں۔

جب آپ دیمک کے قد وقامت اوراس کے گھر وندے کے سائز کا مواز نہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ دیمک نے بڑی کامیا بی کے ساتھ گھر وندے کی تقمیر کے ایک ایسے پراجیک کو جواس کے اپنے جسم سے ۲۰۰۰ گنا بڑا ہے کمل کیا ہے۔ آورسب سے زیادہ حیران کن بات بیہ کہ دیمک اندھی ہوتی ہے۔

جس انسان نے اندھی دیمک کے تغییر کردہ بڑے گھر وند کے بھی نہ دیکھے ہوں وہ تو عالبًا یہی سوچے گا کہ بیریت کے گھر وندے ہیں جن میں ریت کو ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر کی شکل میں رکھ دیا گیا ہے۔ تاہم دیمک کا گھر وندہ ایک اس قدرشا ندار ڈیز ائن میں تغییر ہوتا ہے کہ جس کا انسانی ذہن تصور ہی نہ کر سکے یہاں تک کہ ان کے اندر ایس سرتگیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو کا نے گزر رہی ہوں ۔ غلام گردشیں، روشنی کے لئے روشندانوں کا نظام، خاص قتم کی جھے تو اس دیمک کے جھے تھے وندی کے اعاطے اور باہر جانے کے محفوظ راستے، بھی کچھ تو اس دیمک کے جھے تا کے اعاطے اور باہر جانے کے محفوظ راستے، بھی کچھ تو اس دیمک کے جھوٹے ہے گھر وندے کے اندر مانتا ہے۔

آپ اگر ہزاروں بینائی ہے محروم افراد کو اکٹھا کرلیں اوران کے ہاتھوں میں تمام قتم کے تکنیکی اوزار دے دیں پھر بھی آپ ان ہے دیمکوں کی تغییر کردہ کالونی میں شامل ایک گھروندے جیسا گھروندہ بھی تیار نہ کروائکیں گے۔اس لئے ذراغور تو فرمائے:

۲-اسٹٹی میٹر لمبی دیمک نے فن تغییر وانجینئری ہے متعلق وہ سب کچھ کیسے سکے لیا ہوگا جس کی اس طرح کے فئی مہارت ہے بنائے گئے ڈیز ائن میں ضرورت بھی ؟

ہزاروں دیمکیں جو بینائی ہے محروم تھیں انہوں نے مل جل کراس طرح کے فنکارا نہ اور حیرت انگیز تقییراتی کام میں کیسے کامیابی حاصل کی ہوگی؟

اگرآپ دیمکوں کے اس گھر وندے کی تقمیر کے ابتدائی مرحلے ہی بیں ان کے گھر وندے کو دوحصوں میں تقسیم کردیں اور پھراہے دوبارہ جوڑ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ تمام گزرگا ہیں ،نہریں

—الله کی نشانیاں –

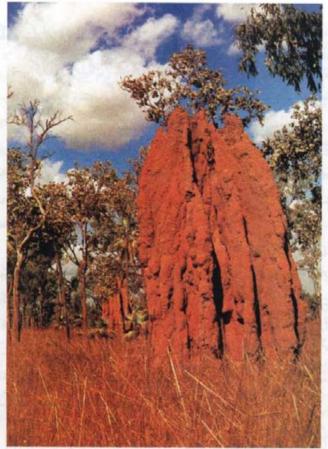

دیک جوخود چندسنٹی میٹر سے زیادہ لمبی نہیں ہوتی اوزاراستعال کئے بغیر کئی میٹراو شچے گھروند نے قبیر کرسکتی ہے۔ ب خواصورت اور قائل تعریف گھروند و دیمکول کی ایک ملین سے زیادہ آبادی پرشتنل کالوٹی کواپنے وشمنول سے اور زندگی کوروچش باہر کے نامساعد حالات مے مخوظ رکھ سکتا ہے۔

اور مروکیں ایک دوسرے کے ساتھ باہم جڑگئی ہیں۔اس مجزاتی حد تک جیران کن واقعہ کو کس طرح بیان کیا جائے؟انسانی عقل بے بس ہوکررہ جاتی ہے۔

اس مثال سے حاصل ہونے والا نتیجہ بیہ ہے کہ اللہ نے تمام جانداروں کو اُس وقت بے مثال طور رتخلیق کیاجب ان کی مثال پہلے موجود ہی نتھی۔

#### ملرمل

ہرکوئی جانتا ہے کہ ہد ہداہتے گھونسلے درختوں کے تنوں میں چونج سے صوراخ کر کے بناتا ہے۔ ہوسکتا ہے زیادہ لوگ بید ہات تو وہ پہلے سے جانتے ہیں کین جو بات زیادہ لوگ نہیں جانتے یا جس بارے میں انہوں نے بھی غور نہیں کیا وہ یہ ہے کہ ہد ہد کو د ماغ کا جریان خون کیوں نہیں ہوتا جبکہ وہ اپنے سروں ہے اس قد رختی کے ساتھ گود نے (TATTOO) کا کام لیتے ہیں۔ ہد ہد ویباہی کام کرتا ہے جیسا کہ کوئی انسان دیوار میں کیل اپنے سرکی مدد سے اتار نے کا کام لیتا ہے۔ اگر کسی انسان نے ایسا کام کیا ہوتا تو پہلے تو اسے دماغی صدمہ لاحق ہوتا پھر دماغ کا جریان خون۔ تاہم ہد ہدایک درخت کے تحت میں سے ہم مرتبہ صرف دو تین سینٹدوں میں چونچ خون۔ تاہم ہد ہدایک درخت کے تحت میں سے ہم مرتبہ صرف دو تین سینٹدوں میں چونچ

اے اس لئے پچے نہیں ہوتا کیونکہ ہد ہد کے سرکی ساخت الی رکھی گئی ہے کہ وہ اس طرح کے کام سرانجام دے سکے۔ ہد ہدکی کھو پڑی میں ایک قابل ذکر معلق نظام رکھا گیا ہے جو ضرب یا چوٹ لگاتے وقت استعال ہونے والی قوت کو کم کرتا اور اے جذب کر لیتا ہے۔ اس کی پیشانی اور کھو پڑی کے پچھے عضلات جو اس کی چوٹے اور جڑوں کے جوڑوں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس قدر مضوط ہوتے ہیں کہ وہ سوراخ کرتے وقت ہد ہدکی چوٹے کی طاقتور ضربوں کے اثر کو کم کر اس قدر مضوط ہوتے ہیں کہ وہ سوراخ کرتے وقت ہد ہدکی چوٹے کی طاقتور ضربوں کے اثر کو کم کر

ڈیزائن اور منصوبہ بندی کی بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ ابتدأ ہد ہدصنوبر کو ترجیح دیتا ہے، سوراخ کرنے ہے قبل درخت کی عمر کو جانچتا ہے اور سوسال ہے زیادہ عمر کے درختوں کا انتخاب کرتا ہے، اس لئے کہ جن درختوں کی عمر ۱۰۰ سال ہے زیادہ ہو جائے ان میں ایک بیماری پیدا ہوجاتی ہے جس سے اکثر اوقات ان کی چھال سخت اور موثی ہوجاتی ہے۔ اسے سائنس نے حال ہی میں دریافت کیا ہے اور آپ یقینا یہ بات زندگی میں آج کہلی بارس رہے ہوں گے مگر ہد ہدا ہے صدیوں سے جانتا ہے۔

\_الله کی نشانیاں



یمی وہ واحدسب نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہد ہد صنوبر کوتر جیج دیتا ہے یہ پرندہ اپنے گھونسلے
کے گرددرزیں کھودکر بنالیتا ہے۔ شروع میں یہ معلوم نہ ہوں کا کہ وہ ان سے کیا مقصد حاصل کرتا ہے
لیکن بعدازاں پتہ چلا کہ بیدرزیں اے ایک بڑے خطرے سے بچاتی ہیں۔ وقت گزرنے کے
ساتھ ساتھ صنوبر میں سے میکنے والا بیروزہ ان درزوں کو بحردیتا ہے جس کی وجہ سے ہد ہد کے گھونسلے
کی باہر والی چوکی اس بیروزے کا ایک چھوٹا سا تالاب پیدا کر لیتی ہے جو ہد ہدکوان سانپوں سے
بچاتا ہے جواس کے سب سے بڑے وقتی ہیں۔

بدہد کے خدو خال کے حوالے سے ایک اور دلچسپ بات بیہ ہے کہ ان کی زبان بے حدیثی ہوتی ہے جو درختوں میں چیونیٹوں اور ایسے ہی دوسرے حشرات کے بلوں کے اندر تک چلی جاتی ہے۔ ان کی زبان لیسدار بھی ہوتی ہے جوان کی مدد کرتی ہے کہ بید بلوں کے اندر زبان ڈال کر چیونٹیوں کوخوراک بنالیں۔ ان کی تخلیق میں کس قدر جامعیت کا خیال رکھا گیا ہے اس کا اندازہ مزید اس حقیقت کے سامنے آنے ہوجاتا ہے کہ ان کی زبان کی ساخت ایس ہوتی ہے جو چونٹیوں کے جسموں میں موجود ترشے سے نقصان اٹھانے سے ان کو مخفوظ رکھتی ہے۔

الله کی نشانیاں —

ہدہد کی مختلف صفات کو درج بالاسطور میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ بیسب اس پرندے کے تفصیلی خدوخال کے حوالے سے ثابت کرتی ہیں کہ اس پرندے کو' تخلیق'' کیا گیا ہے۔اگر نظریہ اِرتقاء کے مطابق یہ ہد ہدمحض اتفاق یا انطباق کے متیج میں ممل تغیر کے ذریعے وجود میں آئے ہوتے تواس می غیر معمولی اور ستفل پائی جانے والی صفات حاصل کرنے سے پہلے ہی وہ مرگئے ہوتے ۔اور یوں ان کی نسل ختم ہوگئی ہوتی۔ تاہم اللہ نے اس پرندے کوایک خاص' منہونے'' کے ساتھ تخلیق کیا تھا جو اس کی زندگی سے مطابقت رکھتا تھا اس لئے اس نے تمام اہم صفات کی موجودگی میں زندگی گزار نی شروع کردی تھی۔

#### ويروب

اپ دفاع کے لئے جانور جوطریقے اختیار کرتے ہیں ان میں سے ایک بہروپ یا بھیں بدلنا ہے۔ کچھے جانورا سے ہیں جن کی جسمانی ساخت انہیں شخفط دیتی ہے اور یہی ساخت ان کے مسکن یا جائے رہائش ہے ہم آ ہنگ ہوتی ہے۔ ان جانوروں کے جسموں اور مسکن میں اس قدر ہم آہنگی یائی جاتی ہے کہ آپ جب ان کی تصاویر پرنگاہ ڈالتے ہیں تو آپ بیفرق نہیں بتا سکتے کہ وہ پودا ہے باوراور جانور کواس کے اردگردکے ماحول میں پہچاننا مشکل ہوجا تا ہے۔



وہ سانپ جوا بے آپ کوریت کے نیچ بہروپ کی شکل میں چھپالیتا ہے، دشمنوں سے محفوظ ہوجاتا ہے۔ کیا میمکن ہے کداس سانپ نے خودا پی جلد کے رنگ اور نمونے کواپیٹے مسکن کے ساتھ مکمل طور پرہم آ بٹک کرلیا ہو؟

—الله کی نشانیاں۔

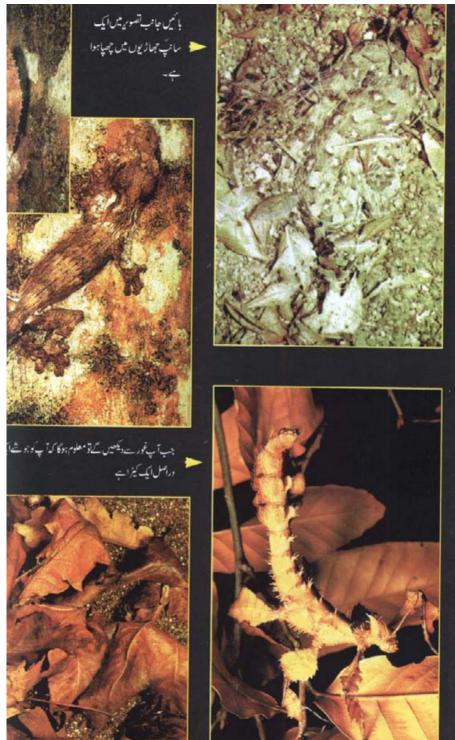

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سریلا کہتے میں اور جوای رعگ کے خشك پتول كاساروپ ہوتے ہیں جس رقف کا گردو چیش تا کہ وهار ليتے بيں اى كئے بإنامه كيز بي كوختك او وه وشمنول سے فکا جا تھی۔ مرجهائے ہوئے پیوں ے الگ پھانا مشکل بوجاتا ہے۔ ياك كركث ب فصاهر يا چھکل کتے ہیں، بیانے گردو <del>فی</del>ش كارتك بين منك بين اعتياركر ليتا ہے۔ چیونی خور پتول کے درمیان چھیا بدلاروا پانامه كے بارشوں والے بشكات ميں ربتا ہے۔ ال پرسانب كي الكهول جيدواخ دهي وقع جي جن مواب كيابية ب كونظرة تاب؟ كى دوت بيآسانى كساته چيپ جاتاب.

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com



محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

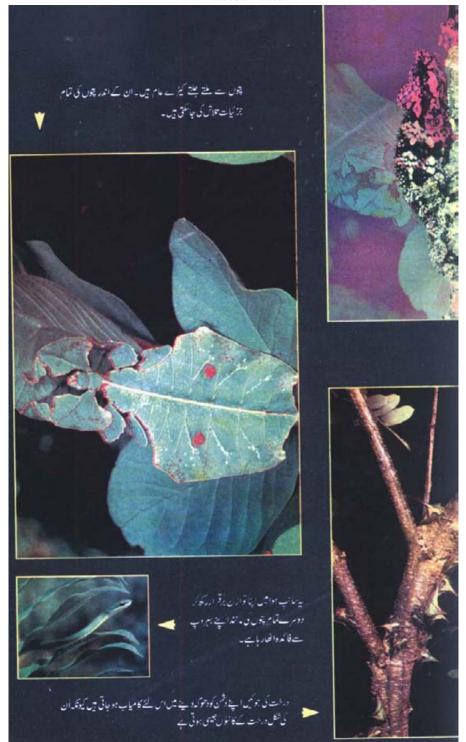

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

درج ذیل صفحات میں آپ دیکھیں گے کہ ایک کیڑے کی ہے کے ساتھ اس قدر مشابہت ہے کہ بید بتا اسے دشمنوں سے بچا تا ہے کیونکہ وہ دشمنوں کونظر ہی نہیں آتا ۔ صاف ظاہر ہے کہ اس چھوٹے سے کیٹر سے نے اس جہم کواس سے کیشکل کانہیں بنایا۔ ہوسکتا ہے اسے بیلم ہی نہ ہو کہ وہ دشمنوں سے اس لئے محفوظ و مامون رہتا ہے کیونکہ وہ سے کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ تاہم بہروپ اس قدر مہارت اور چا بکدی سے مجرا گیا ہوتا ہے کہ یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت دفاع اور حفاظت کی ترکیب ثابت ہوتا ہے اور بیسب' دخلیق''کا کرشمہ ہے۔

## مغالطے میں ڈالنے والی آئکھیں

جانوروں کی دنیا میں دفاع اورخود حفاظتی کے پچھ نا قابل یقین اورتصوّر سے ماورا دلچپ طریقے ہوتے ہیں۔ان میں سے ایک مغالطے طریقے ہوتے ہیں۔ان میں سے ایک مغالطے میں ڈالنے والی آئکھیں ہیں۔اس قسم کی مغالطے میں ڈال دینے والی آئکھوں سے مختلف تنلیاں،لاروے اور مجھلیاں اپنے دشمنوں کو یقین دلاتی ہیں کہوہ ان کے لئے''خطرناک''ہیں۔

جو تتلیاں بائیں طرف والی تصاویریٹن نظر آ رہی ہیں انہیں جو نہی کوئی خطرہ محسوں ہوتا ہے وہ اپنے پر کھول لیتی ہیں اور ان کے دونوں پروں پر الی آئکھیں نمودار ہو جاتی ہیں جو ان کے دشمنوں کوخوفز دہ کرنے کے لئے کافی ہوتی ہیں۔

آئے کچھ وقت ہم غور وفکر کو دیں۔ کیا اس قتم کی نہایت عمدہ طریقے ہے اپنی موجودگی کا

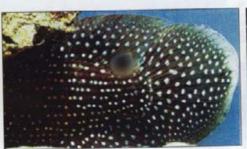

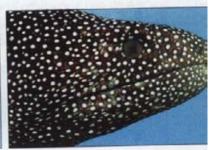

یا نمیں جانب: اصلی سراورآ تھوں والی ستار دہائی جس کی پشت پر کانتے ہوتے ہیں۔ دائم سانہ در چھا جدا ہے فریما نہ کر مار چیک آئی میں اور ایک تھتے ہے۔

وائیں جانب: ووچیلی جوا ہے تھکانے کے اندر تیرکر جاتی ہے اور اپنی دم باہر رکھتی ہے جس پروڈ " تکھیں' ہوتی ہیں۔ دوسری مجھلیاں اس کے قریب آنے ہے اس لئے ڈر تی ہیں کیونکہ مید خالطے میں ڈالنے والی آ تکھیں انہیں میاساس دلاتی ہیں کہ پیچلی جاگ رہی ہے۔

—الله کی نشانیاں۔

یقین دلانے والی آئکھیں حسن ا تفاق یا انطباق کے نتیج میں وجود میں آسکتی ہیں؟ تنلی کو کیسے معلوم ہوجا تا ہے کہ جب وہ اپنے پرکھلتی ہے تو دوڈراؤنی آئکھیں نمودار ہوجاتی ہیں۔اور بید کماس سے اُس کا دشمن خوفز دہ ہوجائے گا؟ کیا بھی تنلی کو اپنے پرول پر بنے ہوئے بیخوبصورت نمونے دیکھنے کا موقع ملا ہے تا کہ وہ بیہ فیصلہ کر سکتی کہ بینمونہ خوفز دہ کر سکتا تھا اور وہ اسے خطرے کی گھڑی کے دوران استعمال کر سکتی تھی ؟

اس قتم کا لقین دلانے والانمونہ بھی بھی اتفاق یا انطباق کے منتیج میں وجود میں نہیں آسکتا تھا بلکہ یہ تو شعوری طور پر ہی ڈیزائن کیا جاسکتا تھا۔ پھر یہ بات کی طرح بھی ذہن میں نہیں لائی جا سکتی کہ تنی اس بات ہے آگاہ ہوتی ہے کہ اس کے پروں پر اس قدر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہیں اور نہ ہی اے یہ معلوم ہوسکتا ہے کہ وہ اے ایک دفاعی حربے کے طور پر استعمال کرسکتی ہوئے ہیں اور نہ ہی اے کہ اللہ جس نے یہ تنافی تخلیق کی ایسا خوبصورت نمونہ بھی اس نے اس کے بروں کوعطا کیا اور اس جانور کی جہلت میں ہے بات رکھ دی کہ خطرے کے لیجات میں اسے استعمال کرسکے۔

پروں کوعطا کیا اور اس جانور کی جہلت میں ہے بات رکھ دی کہ خطرے کے لیجات میں اسے استعمال کرسکے۔

#### آ بي سوس

چھوٹے چھوٹے پھولوں کوزیادہ تر لوگ معمولی سی چیزیں تضور کرتے ہیں جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان پھولوں کے بارے میں پینیں جانتے کہ یہ کس قدر مکمل اور جامع شکل میں ہوتے ہیں۔

ان پھولوں میں لوگوں کو تخلیق کی معجزانہ اور جیرت انگیز صناعی کیوں نظر نہیں آئی اس کا سبب سیے کہ انہیں سے پھول جو ایک سبب سے کہ انہیں سے پھول کثر ت سے ہر جگہ اور ہر روز دکھائی دیتے ہیں اس لئے وہ پھول جو ایک بالکل مختلف مقام پر آئیں، بالکل مختلف حالات میں اور سراسر مختلف سائز میں تھلیں، ان کو ''مانوسیت کی عینک'' کے بغیر دیکھا جائے گا اور اس سے اللّٰہ کی موجودگی کا احساس کرنے میں مدد ملگ

دریائے امیزن میں کھلنے والے آئی سوئن اس دریا کی تہ میں موجودلیسد اردلدل میں اگتے بیں اس لئے لوگ ان کو'' مانوسیت کی عینک''ا تارکر دیکھتے ہیں۔ یہ چھول اس طرح نہیں کھلتے جس طرح لوگ ان کو ہرروز دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں بلکہ یہ ایک مختلف جدوجہدے وجود میں آتے

الله کی نشانیاں—

ہیں ای لئے لوگ انہیں جیرت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں۔

یہ پورے دریائے امیزن کی تد میں اگتے اور پھر دریائے امیزن کی سطح آب تک آجاتے
ہیں۔ان کی مغزل دھوپ میں پہنچنا ہوتا ہے جوان کی زندگی اورنشو ونمائے لئے ضروری ہوتی ہے۔
جب بیسط آب پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کی نشو ونمارک جاتی ہے اوران میں کا نئے دار گول کوئیلیں
فکل آتی ہیں۔ یہ کوئیلیں پھر ہڑے ہوئے پتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں جن کی لمبائی دومیٹر ہوتی
ہے،الیااس قدر مختفر وقت میں ہوتا ہے کہ یول محسوس ہوتا ہے جیسے اس عمل میں دو گھنے گزرے
ہوں۔ یہ ''جانے ہوئے' کہ وہ جس قدر زیادہ وہ تول سے سطح دریا کو گھیر لیس گے،ای قدر زیادہ وہ
دوس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ آبی سوس ہوئی فیاضی سے دن کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں
اورضیائی تالیف (Photosynthesis) کے عمل سے گزرتے ہیں۔

وہ''جانتے'' ہیں کہ دریا کی تہ میں رہ کرروشنی کی کی کی وجہ سے وہ زندہ ندرہ سکیں گے یہ یقیناً ایک پودے کے لئے بڑی حوصلہ افزابات ہوتی ہے کہ وہ ایسی'' دانشمندانۂ' ترکیب استعمال کر سکے۔



ن دارل سے مطلح آب تک راستہ بنا لیتے ہیں اور ان کی لمبائی دومیطر ہو جاتی ہے مرف ای صورت میں دوون کی روشنی کا فائدہ اضاکتے ہیں۔ تاہم ان پھولوں ساکو بھی آئسیجن کی صرورت ہوتی ہے۔ بائیں جانب والی تصویر میں وہ ظرآری ہیں جو لودے کی جزوں سے باہر نکل کرسطے آب پرآ جاتی ہیں اور استسیجن پہنچاتی رہتی ہیں۔



—الله کی نشانیاں.





تاہم دھوپ ہی دریائے امیران کے آبی سوئن کے لئے سب پچھٹیں ہوتی اُنہیں اسی مقدار میں آئیس اسی مقدار میں آئیس ہوتی آئیس اسی مقدار میں آئیس کے ہوتی ہے ہوتی ہے لیکن میہ بات عیاں ہے کہ دریا کی دلد لی تہ میں جہاں ان کی جڑیں ہوتی ہیں وہاں آئیسیجن نہیں ہوتی ہیں وجہاں ان کے جہاں کی جڑوں سے نگلنے والی ڈیڈیوں کوسطے آب کی طرف نمو پذر کرتے ہیں جہاں ان کے جہا پانی پر تیرتے ہیں ہیں ہو جاتی ہیں ، وہ چوں کے ساتھ بندھی ہوتی ہیں اور چوں اور جڑوں کے درمیان آئیسیجن اٹھا کرلے جانے کا فریضہ سرانجام دیتی ہیں۔

ایک کونپل کوزندگی کے ابتدائی مراحل میں دریا کی گہرائیوں میں کیسے معلوم ہوجاتا ہے کہ اسے آسیجن اور دھوپ کی ضرورت ہے اوران دونوں کی کمی کی وجہ سے وہ زندہ ندرہ سکے گی اور سیا کہ اسے جس جس شے کی ضرورت ہے وہ سطح آب پر ہی مل سکتی ہے؟ وہ جاندار جوحال ہی میں زندگی سے روشناس ہوا ہووہ نہ تواس حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے کہ مید پانی ایک اختیامی مقام ہے نہ دھوپ اور آسیجن کی موجودگی کے بارے میں کچھ جانتا ہے۔

چنانچہ إرتقاء پيندوں كے نكة نظرے اس سارے معاطع كا انداز ہ لگایا جائے تو ان پودوں كوتو بہت جلد ماحولياتى حالات كے مقابلے ميں شكت كھاكر ناپيد ہو جانا چاہئے تھا۔ مگراس كے باوجو ہ آئى سوئن آج بھى اپنى تمام تر جامعیت كے ساتھ موجود ہیں۔

۔ آب پر پہنچ جانے کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ وہ اپنے بڑے بڑے پڑے تک رسائی کے لئے سطح آب پر پہنچ جانے کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ وہ اپنے بڑے بڑے پڑے توں کے کناروں کواو پر کی جانب کنڈل دے دیتے ہیں تا کداپنے آپ کوڈ و بنے سے بچاسکیں۔ وہ ان تمام اختیاطی تد ایپر کے ساتھ اپنی زندگیوں کو برقر اررکھ سکتے ہیں گریہ جانے ہیں کہ یہی ان کی نسل کو آگے چلانے کے لئے کافی نہیں ہے۔ انہیں کی ایسے جاندار کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کا زردانہ (Pollen) ایک دوسرے آبی سوئن تک لے جائے اور یہ جاندار کھنورا (یا ای قسم کا غلاف بردار کیڑا) ہوتا ہے جے سفیدرنگ کے لئے ایک خاص کمزوری کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ یدریائے امیزان کے تمام دکش چھولوں ہیں سے آبی سوئن کو سب سے زیادہ پند کرتا ہے۔ جب دریائے امیزان کے آبی سوئن کو سب سے زیادہ پند کرتا ہے۔ جب دریائے امیزان کے آبی سوئن کے پاس ملنے والے آتے ہیں تو اس سے ان کی نوع کو ایک شلسل ماتا ہے۔ وہ اسے نمام پر بند کر لیتے ہیں، ملنے آنے والوں کو قید کر کے ان کو زردانہ کافی مقدار ہیں پیش کرتے ہیں۔ وہ ان کو ایک رات اپنے پاس دکھتے اور پھر اپنا رنگ تبدیل کر لیتے ہیں تا کہ وہ ای زردانے کو والی ان کے پاس نہ لاسکیں۔ وہی آبی سوئن جو بھی خالص سفید رنگ ہیں جے اب زردانے کو والی ان کے پاس نہ لاسکیں۔ وہی آبی سوئن جو بھی خالص سفید رنگ ہیں جے اب

کیاال قتم کانقص ہے پاک اوراس عمد گی کے ساتھ منصوبہ بندی کا حامل کام کسی کونپل ہے منسوب کیا جاسکتا ہے جو ہرشے ہے بے خبر ہوتی ہے؟ بیشک نہیں ..... بیتو سارا کام اللہ کی وانائی کا ہی ہوسکتا ہے جس نے استخلیق کیا۔ وہ تمام تفصیلات جن کا یمبال خلاصہ پیش کیا گیا بی خاہر کرتی ہیں کہ پودے اس کا نئات کی دیگر چیزوں کی مانند نہاہت بہل الحصول نظاموں کے ذریعے تخلیق کئے جاتے ہیں۔اوران کا خالق واحد صرف اللہ ہوتا ہے۔

خلاصه: کیاانطباق یا محض اتفاق سے ایک جہاز وجود میں آسکتا ہے؟ مشہور ماہر طبیعات سرفریڈ ہائل زندگی کی ابتداء کے بارے میں ایک زبردست تشبیه پیش کرتا ہے۔ وہ اپنی کتاب '' داناو خردمند کا نتات (The Intelligent Universe) میں لکھتا ہے:

'' بیا نفاق کداعلی زندگی کی شکلیں اس طرح وجود میں آگئی ہوں گی (اورایسانحض انفاق یا انطباق کی وجہ ہے ہوں گی (اورایسانحض انفاق یا انطباق کی وجہ ہے ہوا ہوگا) کا ایک دوسرے انفاق کے ساتھ موازند کیا جا سکتا ہے کہ ایک بگولے نے جوکوڑے کہاڑے ایک ڈھیر میں سے گزرر ہاتھا وہاں موجود ساز وسامان کو جوڑ کرایک بوئنگ کے ایک کھڑ اکر دیا گیا ہوگا۔

ہائل کی بیت شبیہ بے حدمتاثر کن ہے۔ وہ مثالیں جن پر ہم نے درج بالاسطور میں بحث کی ہے نیام کر تیمیں کہ زندگی کی موجود گی اوراس کے موجودہ نظاموں کی جامعیت ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ ہم اس عظیم قوت کی جانب دیکھیں تا کہ ہمیں وہ عظیم طاقت نظر آسکے۔ جس طرح

—الله کی نشانیاں–

کوئی طوفان اتفاق یا انطباق کے نتیجہ کے طور پر ایک ہوائی جہاز نہیں بناسکتا اس طرح اس کا نئات کے لئے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ غیر متوقع واقعات کے ساتھ ازخود وجود میں آجائے گی اور مزید یہ کہ وہ نہایت پیچیدہ اجسام کو اینے اندرخود بخورسمو سکے گی۔ بچ تو یہ ہے کہ بید کا نئات اُن گنت جزئیات کے ساتھ خیلیں کیا جاسکتا۔
جزئیات کے ساتھ خیلیق کی گئی ہے اور اس کا مواز نہ ایک جہاز کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا۔
اس باب میں ہروہ بات جوہم نے کہی ہمارے سامنے نہ صرف قریبی گردو پیش کے ساتھ اُلے ایک فقص سے پاک منصوبہ بندی سمیت آگھڑی ہوتی ہے بلکہ خلاء کی پہنا ئیوں کو بھی ساتھ لئے ایک فقص سے پاک منصوبہ بندی سمیت آگھڑی ہوتی ہے بلکہ خلاء کی پہنا ئیوں کو بھی ساتھ لئے

بوں ہے۔ ایک انسان اِن عیاں اور روشن نشانیوں کا اندازہ لگا سکتا ہے جو استدلال اور معقولیت دونوں بنیادوں پر رونبیس کی جاسکتیں اور بیا یک ہی جتیج پر پہنچاتی ہیں: اِس کا سُنات میں وجود میں آنے کے حوالے سے اتفاق یا انطباق کے لئے کوئی مخبائش نہیں، اس لئے کہ بیکا سُنات تو ان تمام جزئیات سمیت تخلیق کی گئی تھی جواس کے اندر موجود ہیں۔

اوراللہ جواس تقص ہے پاک نظام کا خالق ہے وہ قا درمطلق ہے آور لامحدودعلم وحکمت کا خزینہ بھی۔

الله کی نشانیاں —

#### WWW.KITABOSUNNAT. COM

# سائنسدانوں نے اللہ کی نشانیوں کی تصدیق کی ہے

اپ تک کی گئی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سائنس نے کا نئات کے وجود میں آنے کے جو
اسباب دریافت کئے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی موجودگی کی شہادت دیتے ہیں۔ سائنس ہمیں
اس نتیج تک لے جاتی ہے کہ اس کا نئات کا ایک خالق ہے اور بیخالق قادر مطلق ہے، دانائی اور
حکمت میں یکنا و بے مثال ہے۔ ند ہب ہمیں اللہ کو جانے میں راستہ دکھا تا ہے۔ چنانچہ ہم یہ کہہ
سے ہیں کہ سائنس ایک ایسا طریقہ ہے جے ہم ان حقائق کی تحقیق کرنے اور انہیں بہتر طور پردیکھنے
کے لئے استعال کرتے ہیں جن کی طرف ند ہب ہمیں متوجہ کرتا ہے۔

اس کے باوجود آج پچھ سائنسدان جو سائنس کے نام پر سامنے آتے ہیں بالکل مختلف مؤقف اختیار کرتے ہیں جالکل مختلف مؤقف اختیار کرتے ہیں۔ ان کے خیال ہیں سائنسی دریافتیں اس بات پر دلالت نہیں کرتیں کہ ہید کا نئات اللہ نے خلیق کی ہے۔ انہول نے اس کے برعکس سائنس کی تفہیم کا ایک طحدانہ تصوّر اپنالیا ہے اوران کا کہنا ہے کہ سائنسی معلومات کے قوسط سے اللہ تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ اس لئے ان کا دعویٰ ہیہ ہے کہ سائنسی اور فدج ب دوباہم متصادم تصوّرات ہیں۔

دراصل پیشتر سائنس وال ہی کی پیداوارہے۔ چندصدیاں پیشتر سائنس اور ندہب کبھی بھی ایک دوسرے سے متصادم تصوّر نہ ہوتے تصے اور سائنس کو ایک ایساطریقہ تسلیم کیا جا تا تھا جو اللہ کی موجودگی کو ثابت کرتا تھا۔ بیر طحدانہ تفہیم سائنس اٹھارویں اور انیسویں صدی میں مادہ پرست اور غیر قیاسی فلسفول کے بعد پھیلی جس نے دنیائے سائنس کے رائے سے یلغار کی۔

خصوصاً ۱۸۵۹ء میں چارلس ڈارون کے نظریۂ اِرتقاء کے دعویٰ کے بعدا سے علقے جو دنیا کے بارے میں مادہ پرستانہ تصورر کھتے تھے اس نظریے کے دفاع کونظریاتی بنیادوں پر دیکھنے لگے

<u>—الله کی نشانیاں -</u>

سے جے وہ ندہب کے خلاف ایک متبادل نظر پر تصور کرتے تھے۔ نظریۂ ارتفاء کا استدلال پر تھا کہ
اس کا کنات کوایک خالق نے تخلیق نہیں کیا تھا بلکہ پر تو اتفا قاوجود میں آگئ تھی۔ اس کا نتیجہ پر لکلا کہ
پر دعویٰ کیا جانے لگا تھا کہ ندہب اور سائنس باہم متصادم ہے۔ برطانوی محققین Michael
پر اظہار خیال کیا۔ ان کا کہنا تھا
کہ ڈارون سے ڈیڑھ سوسال قبل سائنس سے ندہب نے ترک تعلق نہیں کیا تھا بلکہ پر تواس کا ایک
حصرتھی اور اس کا حتی مقصداس کی خدمت تھی۔ تاہم ڈارون کے عہد سے سائنس اور ندہب میں
دوری کا آغاز ہوگیا تھا اور سائنس نے اپنے آپ کو ندہب کا حریف مطلق اور تھم البدل قرار دے دیا
تھا۔ یہ تین محققین بالآخراس نتیج پر پہنچ ہے کہ اس دور کے بعد انسانیت کے لئے مجبور آان دو میں
سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔

جیبا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بینام نہا دہشیم جوسائنس اور مذہب کے درمیان ہوئی کمل طور پرنظریاتی تھی۔ چندسائنسدان ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مادہ پرستانہ فلنے کا پابند بنا لیا تھا اور وہ بیثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے کہ اس کا نئات کا کوئی خالت نہیں ہا اور انہوں نے اس سلسلے میں کئی نظریات وضع کر لئے تھے۔ سب سے زیادہ مشہور نظریہ اِرتقاء تھا اور یہی ان سب میں زیادہ اہم تھا۔ فلکیات کے شعبے میں بھی کچھ نظریات اختراع کر لئے گئے تھے مثلاً '' بندرت کا وجود میں آنے کا نظریہ' یا'' نظریہ خلائے بسیط' کیکن جیسا کہ ہم اس سے قبل کے ابواب میں بتا چکے ہیں کہ ایسے تمام نظریات جن میں تخلیق سے انکار کیا گیا تھا خودسائنس نے انہیں مستر دکر دیا

آج جوسائمندان ابھی تک ان نظریات سے چٹے ہوئے ہیں اوراپنے انکار پرمصر ہیں وہ مطلق العنا نداور متعصّباندرویدر کھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کررکھا ہے کہ خواہ کچھ بھی ہو اللہ کونہیں ما ننا مشہورانگریز ماہر حیوانیات اور اِرتقاء لیندڈی ایم الیں واٹسن اس مطلق العنا نیت کا اعتراف کرتے ہوئے بتا تا ہے کہ اس نے اور اس کے رفقاء نے نظریۂ اِرتقاء کو کیوں شلیم کیا:

میران کی بیا ہوا تو بینظریۂ اِرتقاء کے متوازی ایک بین الاقوامی طور پرمسلمہ نظریہ چش کرے گا، اس لئے نہیں کہ اے منطق طور پر فابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ بچ ہے بلکہ صرف اس لئے کیونکہ صرف اس لئے کیونکہ صرف اس لئے کیونکہ میرف الب لئے کیونکہ مور پر قابل ایقین نہیں ہے''۔

واٹسن جب''خصوصی تخلیق'' کہتا ہے تو اس کا اشارہ اللہ کی تخلیق کی طرف سمجھا جانا جا ہے ۔

الله کی نشانیاں —

جیسا کداس کا اعتراف کیا گیا، یہ سائنسدان اے''نا قابل تسلیم'' سجھتا ہے۔ مگر کیوں؟ کیا اس لئے کہ سائنس ایسا کہتی ہے؟ در حقیقت نہیں۔اس کے برعکس سائنس تخلیق کی سچائی کو ثابت کرتی ہے واٹسن اس حقیقت کو نا قابل تسلیم کیوں سجھتا ہے اس کا صرف ایک ہی سبب ہے، وہ یہ کہ اس نے اللہ کی موجود گی کا اعتراف نہ کرنے کی تشم کھار کھی ہے اور دیگر تمام ارتقاء پہند بھی اس نقط انظر پراڑے ہوئے ہیں۔

اِرتقاء پسند سائنس پراعتاد نہیں کرتے بلکہ مادہ پرست فلنفے پریقین رکھتے ہیں۔اور وہ سائنس کومنٹح کر کے اس فلنفے کے ساتھ متفق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ایک ماہر جینیات اور بیباک اِرتقاء پسندر چرڈلیونٹن (Richard Lewontin) جو ہارورڈیو نیورٹی سے وابستہ تھا اس سیائی کا اعتراف یوں کرتا ہے:

ایسانہیں ہے کہ سائنس کے طریقے اور ادارے کی طور ہمیں مجبور کرتے ہوں کہ ہم مظاہراتی دنیا کی مادی تشریح تسلیم کرلیں بلکہ اس کے برعکس ہم تو مادی اسباب کے ساتھ استدلالی وابستگی پہلے ہی رکھتے ہیں جو تحقیق کے لئے ایک آلہ بناتے ہیں اور چندا یے نظریات رکھتے ہیں جو مادی تشریحات فراہم کرتے ہیں، خواہ یہ جس قدر بھی غیر وجدانی اور غیر مسلمہ ہاتوں کے لئے پراسرار کیوں نہ ہوں۔

اس کے برعکس آج، جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے، ایسے سائنسدانوں کا مطلق العنان مادہ پرست گروہ بھی موجود ہے جواللہ کی موجود گی کی تصدیق کرتا ہے اور سائنس کواس ذات باری تعالیٰ کو جاننے کا ایک ذریعہ تصور کرتا ہے۔ امریکہ میں کچھ نے رویے وجود میں آئے ہیں جن میں سے ''خلاقی'' (Creationism) یا ''دانشمندانہ ڈیزائن'' (Intelligent Design) سائنسی شہادت سے ثابت کرتے ہیں کہ تمام جانداراشیاء کواللہ نے کیلیق کیا ہے۔

اس سے جمیں پہتہ چاتا ہے کہ سائنس اور فد جب معلومات کے متصادم ماخذ نہیں ہیں بلکہ اس کے برعکس سائنس ایک ایسا طریقہ ہے جو فد جب کی فراہم کر دہ صداقتوں اور سچائیوں کی تصدیق کرتا ہے۔ فد جب اور سائنس کے درمیان تصادم صرف ان چند فدا جب میں درست سمجھا جاتا ہے جن میں تواہم پرتی کے عناصر اور ربانی ماخذ یکجا ہوگئے ہیں۔ مگر اسلام میں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو صرف خالص وی اللی پریقین رکھتا ہے مزید بید کہ اسلام تو بطور خاص سائنس کو تجریک دیتا ہے اور بیا علان کرتا ہے کہ کا نئات میں تلاش وجبتو ایک ایسا طریقہ ہے جس سے اللہ کی

\_\_الله کی نشانیاں\_

تخلیق کو ڈھونڈا جاسکتا ہے۔قرآن حکیم کی درج ذیل سورۃ اس مسئلے کی جانب توجہ مبذول کراتی

أَفَلَمُ يَنْظُرُوا اِلَى السَّمَآءِ فَوُقَهُمُ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنُهَا وَمَا لَهَا مِنُ فُرُوجِه وَالْاَرْضَ مَدَدُنْهَا وَالْقَيْنَا فِيُهَا رَوَاسِى وَانْبَنْنَا فِيُهَا مِنُ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيْجِه تَبْصِرَةٌ وَّذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيْبِه وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُبْرَكًا فَٱنْبَتْنَا بِهِ جَنْتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِهِ وَالنَّحُلَ بْسِقْتٍ لَهَا طَلُعٌ نَّضِيدٌهِ

جیسا کہ اوپر دی گئی قرآنی سورۃ ہے پتہ چلتا ہے قرآن ہمیشہ لوگوں کوغور وَفکر کی دعوت دیتا ہے،استدلال سے کام لینے اوراس دنیا کی کھوج لگانے کی ترغیب دیتا ہے جس میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ایسا اس لئے ہے کیونکہ سائنس مذہب کی حمایت کرتی ہے اور انسان کو جہالت ولاعلمی ہے محفوظ رکھتی اورا سے زیادہ دانشمندی ہے سوچنے پراکساتی ہے۔

یہ کتاب توانسانی فکر کی دنیا کے دریجے کھول دیتی ہے اوراس کا نئات میں روش وعیال اللہ کی نشانیوں کے اوراک میں مدددیتی ہے۔ نامور جرمن ماہر طبیعات میکس پلینک نے کہا کہ''ہروہ فرد جوقطع نظر اس بات کے کہ بیاس کا میدان نہیں ، سائنس کا مطالعہ ہجیدگی کے ساتھ کرتا ہے وہ سائنس کے معبد کے دروازے پر بیعبارت ضرور کھی ہوئی پڑھتا ہے:''لیقین سے کام لؤ'۔اس کے مطابق یقین ایک سائنسدان کی لازمی صفت ہے۔

اب تک جینے مسائل پر ہم نے بحث کی ان کا خلاصہ بیہ ہے کہ اس کا نئات اوراس میں موجود جانداراشیاء کو اتفاقات یا انطباقات ہے واضح نہیں کیا جاسکتا۔ بہت سے ایسے سائنسدان جنہوں نے دنیائے سائنس کے لئے راستہ کالعین کیا اب بھی اس عظیم صداقت کی تصدیق کرتے

الله کی نشانیاں —

ہیں جوں جوں اس کا مُنات کے بارے میں لوگ زیادہ جانتے ہیں توں توں اس کے بے نقص نظم اور ترتیب کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہزئی جزئیات جود ریافت ہوتی ہے بلااستفساراس کی حمایت کرتی ہے۔

ہم جوں ہی اکیسویں صدی میں قدم رکھتے ہیں جدید ماہرین طبیعات کی اکثریت تخلیق کی صدافت تسلیم کرنے گئی ہے۔ ڈیوڈ ڈارلنگ بھی اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابتداء میں وقت، خلاء، مادہ، توانائی نہ ہی ایک چھوٹا سا نقطہ یا ایک جوف موجودتھی۔ پھر قدرے تیز حرکت ہوئی اورایک معتدل تفر تھراہٹ پیدا ہوئی۔ اورایک تغیر ظہور پذریہوا۔ ڈارلنگ اپنی بات تو یہ کہتے ہوئے اورایک تغیر ظہور پندیہ اس کا مُناتی صندوق کو کھولا گیا تواس کے پنچے سے تحلیق کے مجزاتی برگ دریشے نمودار ہوئے۔

اس کے علاوہ یہ بات پہلے ہے ہی لوگوں کے علم میں ہے کہ سائنس کے تقریباً تمام مختلف شعبوں کے بانی اللہ اوراس کی مقدس کتابوں پرائیمان رکھتے تھے۔ تاریخ میں سب سے بڑے ماہر طبیعات نیوٹن، فریڈ سے (Faraday)، کیلون (Kelvin) ایسے سائنسدانوں میں شار ہوتے ہیں۔

ایک عظیم ماہر طبیعات آئزک نیوٹن کے عہد میں سائنسدان اس بات پریقین رکھتے تھے کہ اجرام فلکی اور سیاروں کی گردشوں کو مختلف قوانین کے ذریعے واضح کیا جاسکتا تھا۔ تاہم نیوٹن کا عقیدہ بیتھا کہ کرہ ارض اور خلاء کا خالق ایک ہی ہاس لئے ان کی تشریح ایک ہی جیسے قوانین کے ذریعے کی جائی چاہئے تھی۔ اس نے اس نقطہ نظر کو اپنی کتاب میں یوں وسعت دی کہ سورج اور میاروں کا جامع اور بے نقص نظام صرف اس صورت میں زندہ رہ سکتا تھا اگر وہ کسی طاقتور اور دانا جسی کے زرگرانی و تسلط ہوتا۔

جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سائنسدان جو زمانہ وسطی سے طبیعات، ریاضی اور فلکیات میں تحقیق کررہے تھے،سب کےسباس فلتے پرمنفق ہیں کداس کا نئات کوکسی واحد خالق نے تخلیق کیا ہے۔ اور وہ ہمیشہ اسی فلتے پر توجہ مرکوز کئے رہے۔ طبیعاتی فلکیات کے بانی ایک کتاب میں خدا پر اپنے یقین محکم کا ذکر کیا ہے۔وہ کہتا ہے کہ ہمیں بطور خدا کے فریب اور نالائق خدام کے،اس کی دانائی کی عظمت اور اس کی طاقت کود کھنا ہے اور پھراس کے سامنے سرسلیم خم کردیتا ہے۔

عظیم ماہر طبیعات ولیم تھامیسن (لارڈ کیلون) جس نے حرحرکیات (Thermodynamics) کی بنیادر کھی اور جوعیسائی تھا، خدا پرایمان رکھتا تھا۔اس نے ڈارون کے نظریۂ اِرتقاء کی تختی کے ساتھ مخالفت کی اور اسے مستر دکر دیا تھا۔اس نے اپنی موت سے پچھ عرصہ قبل مختصراً اس بات کی وضاحت کی کہ جب سائنس زندگی کے آغاز پرنگاہ ڈالتی ہے تو وہ ایک عظیم قوت کی موجودگی کی تصدیق کردیت ہے۔

آ کسفورڈ یو نیورٹی کے شعبہ طبیعات کے پروفیسر رابرٹ میتھیو زنے اس حقیقت کا اظہار اپنی کتاب مطبوعہ ۱۹۹۱ء میں کیا ہے جہال وہ بیان کرتا ہے کہ ڈی این اے سالمے اللہ نے تخلیق کئے تھے۔ اس کے خیال میں بیٹمام مراحل ایک واحد خلیے سے لے کر ایک جھوٹے سے بیچ تک پوری ہم آ بنگی کے ساتھ آ گے بڑھتے ہیں اور بالآخر نو جوانی کے عہد تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان تمام واقعات کی وضاحت ایک مجز ہے ہی جا سکتی ہے جیسا کہ حیاتیات کے مخلف مراحل میں ہوتا ہے میتھو زیر سوال کرتا ہے کہ اس قدر جامع اور پیچیدہ سالمہ کیے ایک سادہ اور بہت چھوٹے سے خیر تعلق ہے جو حوف سے جبی آئی (ز) پر ڈالے گئے نقطے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ بالآخروہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ بیسوائے ایک مجز سے کے بھی نہیں ہے۔

کچھ دوسرے سائنسدان جواس بات پریفین رکھتے ہیں کہاس کا نئات کوایک خالق نے بنایا ہےاور جنہیں ان کی اپنے اپنے شعبے میں خدمات کے ذریعے پچپانا جاتا ہے یہ ہیں:

اربر ف بوائل (Robert Boyle) (جدید کیمیا میں بابا تصور کیا جاتا ہے) Robert Boyle) (جدید کیمیا میں بابا تصور کیا جاتا ہے) William Petty (شاریات اور جدید اقتصادیات کے مطالعہ کے لئے مشہور تھا) گریگوری مینڈیل (Gregory Mendel) جینیات کا باپ تھا جس نے ڈارونیت کے نظر بے کومسر دکیا تھا اورانیا کرنے میں جنیات کی سائنس میں اس کی بڑی خدمات ہیں۔

لوئیں پیچور(Louis Pasteur)( بیکٹر ولو جی میں ایک بڑا نام ہے، اس نے ڈارونیت کےخلاف جنگ ٹرنے کا آغاز کر دیا تھا)

جان ڈالٹن (جو ہری نظریے کاباپ)

(ایک نہایت اہم ریاضی دان) Blaise Pascal

جان رے (John Ray) (برٹش نیچرل مسٹری کے لئے ایک بے حداہم اور بردانام)

الله کی نشانیاں —

کولس شینو (Nicolus Steno) دونوں نہایت اہم اور مشہور ماہرین طبقات شنای جنہوں نے زمین کی تہوں کا پیت لگایا۔ جنہوں نے زمین کی تہوں کا پیت لگایا۔ (Carolous Linnaeus (حیاتیاتی تقسیم کاباپ) جارج کو ویئر (Georges Cuvier) (تقابلی علم تشریح الاعضاء کاباپ) میتھیو مارے (بانی برکریات) تقامس اینڈرین (ان ابتدائی لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اطلاقی کیمیا کے شعبے میں تعلیم حاصل کی۔

# سائنسی حقائق اور قرآن کامجزه

الله نے اسوسال قبل قرآن نازل کیا تھا۔ پیسائنس کی کتاب نہیں ہے اس کے باوجوداس کے متن میں کچھسائنسی تشریحات شامل ہیں۔ ان تشریحات نے جدید سائنسی دریافتوں کی تر دید کبھی نہیں کی۔ اس کے برعکس کچھا لیے حقائق جو صرف بیسویں صدی کی نیکنالوجی کی مدد ہے ہی دریافت ہو سکتے تھے۔ اس سے میں ۱۰۰ اس القبل دے دیئے گئے تھے۔ اس سے میہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن ایک نہایت اہم ثبوت ہے جواللہ کی موجودگی کا اعلان کرتا ہے۔

#### كائتات قرآن كي نظريس

جواعداد وشار مبیسویں صدی میں حاصل ہوئے ان کی روشنی میں بیدریافت کیا گیا ہے کہ میہ کا ئنات عدم ہے، چندلمحوں بعدا چا تک وجود میں لائی گئی تھی۔اس نظریے کو بگ بینگ نظریے کا نام دیا گیااوراس کے ذریعہ پہتہ چلا کہ بیکا ئنات ایک دھا کے سے وجود میں آئی تھی۔

ہم نے گزشتہ صفحات میں ''عدم سے وجود تک'' کے عنوان کے تحت اس نظریے کا مطالعہ تاریخ اور سائنسی ثبوت کے تناظر میں کیا۔ اس باب میں ہم یددیکھیں گے کہ اللہ نے اس کا سُنات کی تخلیق کے بارے میں کیسے چندسائنسی حقائق کوقر آن تکیم میں بیان فرمایا ہے۔

گب بنیگ نظریے کی حمایت میں ایک بہت مضبوط شہوت موجود ہے۔ان میں سے ایک کا نتات کی توسیع ہے اور اس کا نہایت اہم شہوت سے ہے کہ کہکشا کیں اور اجرام فلکی ایک دوسرے کے نتات کی مثال اس سے دور شختے رہے۔اس بات کو بہتر طور پر سجھنے کے لئے میفرض کر لیجئے کہ کا نتات کی مثال اس غبارے کی سطح جیسی ہے جے ہوا میں چھوڑ اگیا ہو۔جس طرح غبارے کی سطح پرموجود نقطے اس وقت

الله كي نشانيان —

ایک دوسرے سے دورہوتے جاتے ہیں جس وقت غبارے کو ہوا میں چھوڑ اجا تا ہے اس طرح جوں جوں کا نئات وسیع ہوتی ہے خلاء میں موجود اشیاء ایک دوسرے سے دور ہوتی جاتی ہیں۔

اس مقام پرآئے قرآنی سورۃ سے رجوع کرتے ہیں۔جس میں کا نکانے کی تخلیق مے متعلق یوں ارشاد ہاری تعالیٰ ہواہے:

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنَهَا بِآيُدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُونَ o وَالْاَرُضَ فَرَشُنَهَا فَنِعُمَ الْمَهَدُّوُنَهُ

" آسان کوہم نے اپنے زورے بنایا ہے اورہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ زمین کوہم نے بچھایا ہے اورہم بڑے اپنچھ ہموار کرنے والے ہیں '۔ (سورة الذَّاريات : ٣٨، ٣٤)

ایک اورسورہ میں جہاں آسانوں کے بارے میں ارشاد ہواہے، فرمایا:

اَوَ لَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اَنَّ السَّمٰواتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتُقًا فَفَتَقُنْهُمَا مَـ وَجَعَلْنَا مِنَ المَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ مَـ اَفَلَا يُؤْمِنُونَ \_

'' کیا دہ لوگ جنہوں نے (نبی کی بات مانے سے) اٹکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے گھرہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہرزندہ چیز پیدا کی۔کیادہ (ہماری اس خلاتی کو) نہیں مانے''۔ (سورۃ الانبیاء: ۳۰)

بنیادی لفظ "رتق" ہے جس کا ترجمہ" باہم ملے ہوئے" کیا گیا جس کا مطلب عربی افت
میں ہے ہے" ہروہ شے جو شوس ہو، قریب قریب ہو، ناممکن الدخل اور شوں جسم میں باہم جوڑ دی گئ
ہو۔ یعنی بید کہ اے ایسے دو ککڑوں میں استعال کیا جاتا ہے جن سے ل کرایک اکائی بنادی گئ ہے۔
بیان میں جہال" جدا کیا" آتا ہے وہال لفظ" فق" "ستعال ہوا ہے جوعر بی میں بطور فعل استعال
ہوتا ہے جس کا مطلب کسی شے کو" رتق" کی صورت میں جدا جدا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر نے کا
اگنا اور زمین پرجس وقت یہ نمودار ہوتا ہے اے اس فعل کے ساتھ استعال کیا جاتا ہے۔ آ ہے
ایک بار پھراس قرآنی سورۃ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس میں وہ حالت بیان کی گئی ہے جس میں
آسانوں اور زمین کو" رتق" کی حالت میں دکھایا گیا ہے۔ پھران کو فعل" فقق" کے استعمال سے
آسانوں اور زمین کو" رتق" کی حالت میں دکھایا گیا ہے۔ پھران کو فعل" فقق" کے استعمال سے
شہر جدا کیا" بتایا گیا ہے۔ یعنی یہ کہ ایک دوسرے سے ٹوٹ کر جدا ہو گیا اور اپنا راستہ بنا کر باہر آگیا۔
جب جمیں بگ مینگ کے لوگ آل کے بارے میں یا دکرایا گیا تو جمیں وہ نظاد دکھائی دیتا ہے۔

ز مین''جوابھی تخلیق نہیں کئے گئے تھاس نقطے کے اندرحالت'' رتق'' میں موجود تھے۔ بعدازاں جب بیکا ئناتی بیضہ پھٹا تو تمام مواد''فقن'' کی حالت میں آگیا تھا۔

جب ہم اس قرآنی سورہ کی تشریحات کا موازندسائنسی دریافتوں کے ساتھ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کدان کے درمیان کمل ہم آ ہنگی پائی جاتی ہے یہ س قدر دلچیسی کی بات ہے کہ میرتمام دریافتیں ہیسویں صدی کی ہیں۔

## آسانوں کی تخلیق

وینمرگ اس بات کا اضافہ بھی کرتا ہے کہ سیاروں سے پرے ستارے ساکن و جامد دکھائی دیتے ہیں۔

یں یہ اس پرایک اچٹتی نگاہ ڈالی جائے تو بیا حساس ہوسکتا ہے کہ ہرشے بے حد متحکم اور ثابت قدم ہے ۔گر پھر بھی معاملہ مختلف ہے آسان میں ایک بہت بڑی سرگر می موجود ہے اور اس حقیقت کو جے انسانی آئے پہچان نہیں سکتی صدیوں پہلے قرآن حکیم میں بیان کردیا گیا تھا۔

قرآن تھیم میں بہت می سورتیں ہیں جن میں آسان کا ذکر ہے ان میں سے زیادہ ترمیں آسان کو جمع ظاہر کیا گیا ہے۔لفظ' سسطو'ت' کے معنی'' آسانوں'' کے ہیں جس کامفہوم عربی زبان میں زمین کا کر ہم ہوائی اور خلاء دونوں ہے۔

پہلانکتہ جس پرہم یہاں بحث کریں گےوہ لفظ'' آسانوں'' کا جمع کا استعال ہے۔ بیاضع کا صیغہزات میں سے ایک ہے۔ آئے ہم اس کی تشریح کردیں کہ ایسا کیوں ہے۔

-الله کی نشانیاں—

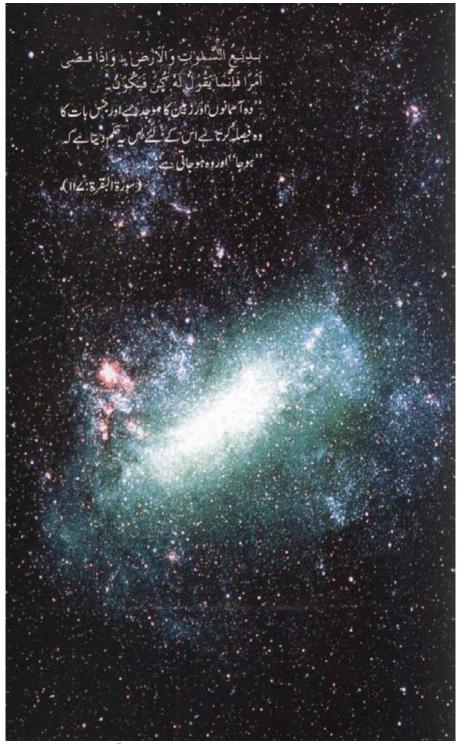

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فرض يجيئ آپ کھلى ہوا میں جاتے ہیں اور اپنا سراو پراٹھا کرآسان كى جانب د يکھتے ہیں۔
آپ كو كيا د كھائى دے گا؟ اگر موسم گرما ہوا تو آپ كو يا تو نيگاوں آسان نظر آئے گايا ہوا میں تیرتے ہوئے ہو كہ يا ہو نيگاوں آسان نظر آئے گايا ہوا میں تیرتے ہوئے ہوں گے۔ آپ جو پھودے دیگ كا دھندلا آسان نظر آئے گاجس پر بادل چھائے ہوئے ہوں گے۔ آپ جو پھود يکھيں گاس میں آپ كو وہ فضا نظر نہيں آئے گاجس نے دنیائے بسيط كو گھر ركھا ہے۔ آپ كو يہ بھى معلوم نہ ہو سكے گا كہ بير فضا كئ تہوں ہے ل كر بن ہے قرآن میں جب اس تفصيل میں جا كر ذكر ہوتا ہے جہاں انسانی آئكھا ہے د كھے بھی نہيں سكتی تو یہ بہت بڑا ثبوت بن جاتا ہے كہ بياللہ كاكلام ہے:

الَّذِي خَلَقَ سَبُعَ سَمُواتٍ طِبَاقًا ﴿ مَا تَرَىٰ فِى خَلْقِ الرَّحُمْنِ مِنْ تَغُوُّتِ ﴿ وَالْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنُقَلِبُ الْيَكَ الْبَصَرُ كَرَّتَيْنِ يَنُقَلِبُ الْيَكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَّهُوَ حَسِيرٌهُ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَّهُوَ حَسِيرٌهُ

''جس نے تدہر شات آسان بنائے تم رحمٰن کی تخلیق میں کی قشم کی بےربطی نہ پاؤگے۔ پھر پلیٹ کر دیکھو، کہیں تنہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ بار بارنگاہ دوڑاؤ رتمہاری نگاہ تھگ کرنا مراد پلیٹ آئے گی''۔ (سورۃ الملک:۳۰ ۳۰)

خلاء کوایک وسیج کھو کھلی جگہ تصور کیا جاسکتا ہے: ایک لامحدود وسیج کھو کھلی جگہ، جس کے اندر ستارے، سیارے اور دوسرے اجرام فلکی ہیں جوگر دش کررہے ہیں۔ تاہم خلاء کوئی ایسی کھو کھلی جگہ نہیں ہے جے اس کے اپنے رخم وکرم پرچھوڑ دیا گیا ہو۔ بیدایک'' نظام'' ہے جس کے اندراُن گنت ستارے ہیں، مشمی نظام ہیں، سیارے اور سیطلائٹ ہیں اور دُم دار ستارے ہیں۔ صدیول پہلے قرآن حکیم میں بتا دیا گیا تھا کہ آسانوں کو اور خلاء کو بے تقص ایک 'منظیم قریے'' کے اندر خلیق کیا

و الله الله الله السَّمَآءِ فَوُقَهُمُ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّتُهَا وَمَا لَهَا مِنُ اللَّهُ مِنْ

فُرُوُ جِه " "اچھاتو کیاانہوں نے بھی اپنے اوپر آسان کی طرف نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیااوراس میں کہیں کوئی رخبنہیں ہے''۔ (سورة ق:۲)

#### ستار ساور سارے

آئے پہلے بید دیکھتے ہیں کہ لفظ''ستارہ'' جوقر آن میں آیا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ ستاروں کے لئے قرآن میں لفظ'' بخم'' (ستارہ) اور''قندیل'' (چراغ) استعمال ہوا ہے۔ قرآنی سورتوں کے مطابق ان کے دو بنیا دی کام ہیں۔ بیروشنی کا ذریعہ ہیں اور جہاز رانی کے دوران ان سے مددلی جاتی ہے۔

بالحضوص وہ مورتیں جن میں روز قیامت یا یوم حشر کا ذکر آتا ہے، وہاں اس بات پرزور دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن ستاروں کی روشی بجھا دی جائے گی اور بیدهم پڑجائے گی۔ جب مورج کا ذکر آتا ہے جوایک ستارہ ہی ہے تو لفظ' قدیل' استعال کیا گیا ہے۔ جن ستاروں نے آسمان کو سجار کھا ہے ان کے لئے بھی لفظ' قدیل' استعال ہوا ہے۔ تاہم جب چاند کے لئے لفظ' نور' ورشی ) استعال کیا گیا تواند کے الفظ' نور کھا گیا۔ اس طرح سے ستارے اور دوسرے اجرام فلکی جو ستارے نہیں بیں ان کے درمیان فرق بتایا گیا ہے۔ یہ حقیقت جو چودہ سوسال قبل تک معلوم نہ تھی ستارے نہیں بیں ان کے درمیان فرق بتایا گیا ہے۔ یہ حقیقت جو چودہ سوسال قبل تک معلوم نہ تھی کی قر آن کے مجرزات میں سے ایک ہے۔ جبیا کہ ہم پہلے بتا چکے بیں کہ قر آنی سورتوں میں ان کے بارے میں فدور ہے کہ ان سے دوسرا کام بیرلیا جا تا ہے کہ سے جہاز رانی میں ست بتا نے میں مدد حقیل جس کے بارے میں مورتوں میں لفظ مجم استعال کیا گیا ہے۔ بیشک قطب نما کی ایجاد سے قبل جس نے زمانہ وسطی میں جغرافیائی دریافتوں میں بڑا اہم کردارادا کیا، رات کے سفر کے دوران جہاز رانی میں صرف ستاروں سے بی مدد کی جا ہے تھی ہیں۔

سیر کیے ممکن ہے کہ ستار ہے ست بتا سکیں؟ بیائ صورت میں ممکن ہے جب بیا یک خاص تر تیب اور قریخ سے اپنی اپنی جگہ ٹا نک دیئے گئے ہوں۔ اگر کوئی ستارہ ایک شب ایک سمت میں دکھائی دے اور دوسری شب کسی دوسری سمت میں تو پھر رائے کی سمت کا تعین اس سے نہ کیا جا سکے گا۔وہ خاص خاص مقامات جہاں آسان پرستار نے مودار ہوتے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کا ذکر قرآن تکیم میں یوں آیا ہے:

فَلَآ اُقُسِمُ بِمَوْقِعِ النَّبُحُوْمِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوُ تَعُلَمُوُنَ عَظِيُمٌ ٥ '' پی نہیں میں تم کھا تا ہوں تاروں کے مواقع کی اورا اگرتم سجھوتو یہ بہت بردی تم ہے''۔ (سورة الواقعہ: ٢١- ٢٥)

\_الله کی نشانیاں\_

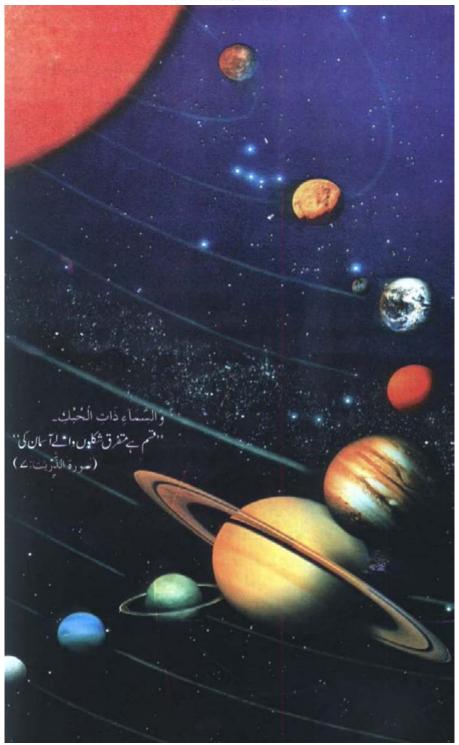

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

منس وقمر

قرآن کیم کی بہت می آیات میں سورج اور جاند کا ذکر ہے۔ بڑی دلچسپ خاصیت منکشف ہوتی ہے جب ہم ان کے لئے عربی لفظ کی تلاش کرتے ہیں۔ان آیات میں سورج کے لئے الفاظ' مراج'' (لیمپ) اور' وهاج'' (زیادہ روشیٰ کے ساتھ جاتا ہوا) استعال ہوئے ہیں۔ چاند کے لئے لفظ' منیز' (اجالا کرنے والا، چمکدار) استعال ہوا۔ بیشک سورج کافی مقدار میں حرارت اور دوشیٰ پیدا کرتا ہے جواس کے اندر جو ہری ردمل کے نتیج میں پیدا ہوتی ہے۔اور چاند صرف اس روشیٰ کو منعکس کرتا ہے جو میسورج ہے حاصل کرتا ہے۔قرآنی سورۃ اس فرق کو اس طرح بیان کرتی ہیں:

ٱللهُ تَرَوُّا كَيُفَ خَلَقَ اللهُ سَبُعَ سَمْواتٍ طِبَاقًاه وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًاه

''کیاد کیھے نہیں ہوکداللہ نے کس طرح سات آسان نہ برنہ بنائے اوران میں جا ند کونور اورسورج کوچراغ بنایا؟'' (سورۃ نوح:۱۷-۱۵)

وَبَنَيْنَا فَوُقَكُمُ سَبُعًا شِدَادُاهِ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّ هَّاجًاه

''''اورتمبارےاو پرسات مضبوط آسان قائم کئے اور ایک نہایت روش اور گرم چراغ پیدا کیا ''۔ (سورۃ النیا:۱۳–۱۲)

تَبْرُكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَّجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيُرًاه "بُرُامتبرک ہےوہ جس نے آسان میں برج بنائے اوراس میں ایک چراغ اورایک چمکتا چاندروش کیا"۔ (سورة الفرقان: ۲۱)

سورج اور جاند میں جوفرق ہاں کا ذکران آیات میں بالکل واضح طور پرآ گیا ہے۔ ایک
کوروشیٰ کا منبع اور دوسرے کوروشیٰ منعکس کرنے والا کارندہ دکھایا گیا ہے۔ ان زمانوں میں اس قتم
کی تفصیل کا جاننا ناممکن تھا۔ اس قتم کاعلم انسانوں تک صدیوں بعد ہی پہنچ سکتا تھا۔ اس لئے یہ
حقیقت کہ یہ معلومات پہلے ہے قرآن حکیم میں موجودتھی اس بات کا ایک بہت بڑا شہوت ہے کہ
قرآن اللہ نے نازل کیا ہے۔ آ ہے اب ہم اپنی توجہ اجرام فلکی کی ایک اور اہم صفت کی جانب
مبذول کرتے ہیں جوخلاء میں ان کی گروشوں کی ہے۔

-الله کی نشانیاں -

#### قرآن میں مذکور محور

اس سے قبل ہم یہ بتا بچے ہیں کہ اجرام فلکی خلاء میں گردش کررہے ہیں۔ان کی گردش کمل طور پرایک پابندی اور کنٹرول کے اندرہے اُور بیتمام اجرام فلکی ایک تخیفے اور حساب کے ساتھ ایک محور میں گردش کرتے ہیں۔قرآن حکیم کی جن سورتوں میں سورج اور چاند کا حوالہ آیا ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں:

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسَبَانِ.

"سورج اورجا ندایک حساب کے پابند ہیں"۔ (سورة الرحمٰن: ۵)

ایک جگه اور یون ارشاد فرمایا:

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيُ لَهَا أَنْ تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْيَلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴿ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَّسُبَحُونَ .

'' نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور ندرات دن پر سبقت لے جاسکتی ہے۔ سب ایک ایک فلک میں تیررہے ہیں''۔ (سورۃ کیلین : ۴۸)

ایک اورسورة میں اسی مضمون کواس طرح بیان فرمایا گیا ہے:

وَهُوَ الَّذِيُ خَلَقَ الَّيُلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكٍ يَّسُبَحُونَ.

''اوروہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور ون بنائے اور سورج اور چاندکو پیدا کیا۔سب ایک ایک فلک میں تیررہے ہیں''۔ (سورۃ الانبیاء:۳۳)

حال ہی میں ایک نظریہ تعلیم کیا گیا ہے کہ بڑے بڑے اجرام فلکی چھوٹے اجرام فلکی پرقوت کشش ثقل استعال کرتے ہیں۔ مثلاً چاندز مین کے گردایک مداریا تحور بناتا ہے جس کا جمم اس سے زیادہ ہے۔ زمین اور دوسرے سیارے نظام ہشتی میں ایک مدار کے اندر سورج کے گردگردش کرتے ہیں۔ ایک مزید بڑا نظام جس کے گرد نظام ہشتی ایک مدار بناتا ہے بھی وجودر کھتا ہے۔ اس ساری تفصیل میں سب سے نازک مسلدیہ ہے کہ ان ستاروں ، سیاروں اور دوسرے اجرام فلکی میں سے ایک بھی ایسانہیں جس کی گردش کنٹرول میں نہ ہو۔ وہ ایک دوسرے کے مدار میں داخل نہیں ہوسکے نہ نہ بی ایک دوسرے کے مدار میں داخل نہیں ہوسکے نہ نہ بی ایک دوسرے کے مدار میں داخل نہیں ہوسکے نہ نہ بی ایک دوسرے کے مدار میں داخل نہیں ہوسکے نہ نہ بی ایک دوسرے کے مدار میں داخل نہیں ہوسکے نہ نہ بی ایک دوسرے کے مدار میں داخل نہیں ہوسکے نہ نہ بی ایک دوسرے کے مدار میں داخل نہیں ہوسکے نہ نہ بی ایک دوسرے کے مدار میں داخل نہیں ہوسکے نہ نہ بی ایک دوسرے کے مدار میں داخل نہیں دوسرے کے مدار میں داخل نہ ہیں۔

قرآن تكيم ان اجرام فلكى كى جم آبتك ومر بوط گردش كا ذكر يول كرتا ب: وَ السَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ...

"وقتم بم مقرق شكلول والي آسان كى" (سورة الذُّريات: ٤)

سورج جو کا نئات کے اربول ستارول میں سے ایک ہے،خلاء میں ایک دن میں کا ملین کلو میٹر سے زیادہ سفر کرتا ہے۔سورج کے اس سفر کو اللہ نے قرآن پاک میں یول بیان فرمایا ہے: وَ الشَّمُسُ تَحُرِیُ لِمُسُتَقَرِّلَّهَا طِذَلِكَ تَقُدِیُرُ الْعَزِیْرِ الْعَلِیُم۔ ''در میں علمی مستری المار میں اسامہ میں میں میں میں میں میں میں اسامہ میں میں میں میں میں میں اسامہ میں میں می

''اورسورج اپنے ٹھ کانے کی طرف چلا جار ہاہے۔ بیز بردست علیم ہتی کا باندھا ہوا حساب ہے''۔ (سورة کیلین:۳۸)

#### ايك نهايت محفوظ حجيت

وَ جَعَلُنَا السَّمَآءَ سَقُفًا مَّحُفُوطًا وَّهُمُ عَنُ ايْنِهَا مُعُرِضُونَ۔ ''اورہم نے آسان کوایک محفوظ حیت بنادیا۔ گریہ ہیں کہ کا نتات کی نشانیوں کی طرف توجہ بی نہیں کرتے''۔ (سورۃ الانبیاء:۳۲)

کم وبیش ہرایک نے چاندگی سطح کی تصویریں دیکھی ہیں۔اس کی سطح بے حد غیر ہموار ہے جس کی وجہ وہ شہاب ٹا قب سے اس پر جوگڑھے پڑ جس کی وجہ وہ شہاب ٹا قب سے اس پر جوگڑھے پڑ گئے وہ چاندگی قابل ذکر خصوصیات میں سے ایک ہے۔ چاندگی سطح پر قائم کیا جانے والا کوئی بھی خلائی مستقریار ہائشی مقام ذراسی بداحتیاطی سے بنایا گیا تو وہ بہت جلدز مین بوس ہوجائے گا۔اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس بات پر غور کیا جائے کہ اس کی'' حفاظت'' کس طرح کی جائے۔

یقصیل جس کے بارے میں ہم نے بھی نہیں سوچا، زمین کے لئے بڑے قدرتی انداز میں فراہم کی گئی ہے۔ اس لئے لوگوں کو زندہ وسلامت رہنے کے لئے اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شہاب ٹاقب،خواہ بڑے ہوں یا چھوٹے، زمین پر تینچتے ہی تباہ ہوجاتے ہیں۔ زمین خلاء ہی میں ان کی ضرورساں شعاعوں کو چھان لیتی ہے اور یوں انسانی زندگی کے مزید قائم رہنے کے لئے ایک اہم عمل سرانجام دیتی ہے۔ بہت می مزاحمتی اور مہلک شعاعیں سورج اور ستاروں سے زمین تک پہنے جاتی ہیں۔خصوصاً تو انائی کے دھا کے جن کو 'دشکارے'' کہتے سورج اور ستاروں سے زمین تک پہنے جاتی ہیں۔خصوصاً تو انائی کے دھا کے جن کو 'دشکارے'' کہتے

—اللّٰد کی نشانیاں۔

٨٣

سورج کے ان شکاروں کے درمیان ایک خوناب بادل کو اوسطاً ۱۵۰۰ کلومیٹر فی سیکنڈی
رفتار سے خلاء میں پھینکا جاتا ہے۔ یہ خونتاب بادل مثبت برقی قوت والے پروٹونوں اورمنفی برقی
قوت والے الیکٹرانوں سے ٹل کر بنتا ہے۔ یہ برقی حوالے سے موصلی ہوتا ہے۔ جب یہ بادل
۱۵۰۰ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار کے ساتھوز مین پر پہنچتا ہے تو بیز مین کے گردمو جود مقاطبی میدان
کے اثر سے برقی رو پیدا کرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف زمین کا بید مقناطبی میدان خونتاب پردھیلنے
کی قوت استعمال کرتا ہے جس کے اندر برقی روگردش کر رہی ہوتی ہے۔ یہ قوت بادل کی حرکت کو
روک و بی ہے اوراسے ایک خاص فاصلے پررکھتی ہے۔ آسے اب ہم خوناب بادل کی اس قوت پر
ایک نظر ڈالتے ہیں جوز مین پر پینچنے سے قبل ''رک'' گئی ہے۔

پیخونناب بادل زمین کے مقناطیسی میدان کی حراست میں آ جاتا ہے کین پھر بھی اس کے ارات کا زمین سے ادراک کیا جاسکتا ہے۔ شدید شعلے بلند ہوتے ہیں، زیادہ وولیج والی لائنوں میں ٹرانسفار مربچے شکتے ہیں، مواصلات کا نظام درہم برہم ہوسکتا ہے اور برقی نیٹ ورک کا فیوز اراسکتا ہے۔



اگریہ "محفوظ چیت" نہ ہوتی تو وہ خطرات جوز بین کے نشخر شے اس قدر کم نہ ہوتے جس قدراس تصویر میں دکھائے گئے ہیں۔

مورج کے اندر جودھا کہ ہوتا ہے اس سے خارج ہونے والی توانائی کا تخمینہ لگایا گیا تو بیہ ہیروشیما پر گرائے جانے والے ایٹم بم ( دھا کے سے ۵۸ گھنٹے بعد ) کی ۱۰۰ بلین مرتبہ زیادہ توانائی کے برابرتھی ۔ قطب نما کی سوئی پرایک انتہائی ہلچل دکھائی دی تھی اور درجہ ترارت فضامیں ۲۵ کلو میٹر کی بلندی تک ۲۰۰۰ سی تک ایک ہی جست میں پہنچ گیا تھا۔

ایک اورلہرسورج سے نسبتاً کم رفتار کے ساتھ نکلتی ہے جو تقریباً ۱۰۰ کا کو میٹر فی سینڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ اسٹمٹی ہواؤں کو ایک دہ کنٹرول کرتی ہے جے وان ایکن تا بکاری پڑھا ہوں کہ نہ اسٹر کی کہتے ہیں جو زبین کے مقاطیسی میدان کے اثر سے پیدا ہوتی ہے۔ اور ید دنیا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تیں۔ اس مذکی تشکیل کرہ ارضی کی کو کھی خصوصیات مے ممکن ہوئی۔ یہ کو کھا نے اندرمقناطیسی دھا تیں مثلاً لوہا اورنکل رکھتی ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مرکز یچ (Nuclous) دو مختلف اجسام سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے اندرکا حصر ہوتا ہے۔ اس کے اندرکا اس حرکت سے دھا توں اور باہرکا سیال ہوتا ہے۔ قلب یا کو کھکی دونوں تبییں ایک دوسرے کے گردگھومتی ہیں۔ اس حرکت سے دھاتوں میں ایک مقناطیسی اثر پیدا ہوتا ہے جو مقناطیسی میدان کو تقلیل دیتا ہے۔ وان ایکن تا بکاری پٹی اور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ مقناطیسی میدان کی توسیع ہوتی ہے جو کر ہ ہوائی سے باہر دور تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ مقناطیسی میدان ان خطرات سے زمین کو محفوظ رکھتا ہوئی سے جبن کا خلاء کی طرف سے خدشہ رہتا ہے۔ شمی ہوائیس فدکورہ پٹی میں سے جبیں گر رسکتیں ، جو زمین سے جبیں گر وجو گئی ہیں۔

وان املین پٹی کی مانندز مین کا کرہ ہوائی بھی خلاء کے بتاہ کن اثر ات سے زمین کو محفوظ رکھتا ہے۔ہم یہ ذکر پہلے کر چکے ہیں کہ کرہ ہوائی شہاب ثاقب سے زمین کو محفوظ رکھتا ہے۔مثال کے طور پر خلاء میں ۲۲۴ ڈگری حرارت جے' (مطلق صفر'' کہتے ہیں لوگوں کے لئے مہلک اثر رکھتی ہے لیکن کرہ ہوائی اسے دوررکھتا ہے۔

زیادہ دلچپ بات میہ کہ کر ہُ ہوائی صرف بے ضررشعاعوں ، ریڈیائی لہروں اور نظر آنے والی روشنی کو آنے دیتا ہے کیونکہ بیر زندگی کے لئے ضروری عناصر ہوتے ہیں۔ وہ بنفشی شعاعیں ہیں اور جوسورج میں واقع ہوتے ہیں ، جوز مین کے نزدیک ترین رہنے والاستارہ ہے وہی الن ضرر رسال شعاعوں کو پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ ہے۔

جنہیں کرہ ہوائی صرف جزوی طور پر آنے دیتا ہے پودوں کی ضیائی تالیف (Photosynthesis) اور تمام جانداروں کے زندہ رہنے کے لئے ضروری ہوتی ہیں۔ بیشعاع ریزی جوسورج ہے زمین کی طرف شدت کے ساتھ خارج کی جاتی ہے وہ کرہ ہوائی کی اوزون تد میں چھان لی جاتی ہے اور اس کا محدود سامطلوبہ حصہ زمین تک پہنچتا ہے۔ سورج کی شعاعیں ضروریات زندگی میں ہے ہیں۔

مخضراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین پرایک ایساعمدہ نظام کام کررہاہے جوائے گھیرے ہوئے ہے اور باہر کے خطرات سے اسے محفوظ رکھتا ہے ۔قر آن حکیم میں زمین کی اس حفاظتی حالت کواس طرح بیان فرمایا گیاہے :

وَ جَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقُفًا مَّحُفُوطًا وَّهُمُ عَنُ ايْتِهَا مُعُرِضُونَ۔ "اورہم نے آسان کوایک محفوظ حجت بنادیا۔ گریہ ہیں کہ کا تنات کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے"۔ (سورۃ الانباء: ۳۲)

اس میں کوئی شک نہیں کہ ساتویں صدی میں کر ہُ ہوائی کی حفاظتی خاصیت کے بارے میں یا وان ایلن پی کے بارے میں اعلمین کے وان ایلن پی کے بارے میں علم رکھنا ناممکن تھا۔" محفوظ چھت' کے الفاظ ان حفاظتی عاملین کے بارے میں نہایت جامع اور خوبصورت تشریح کرتے ہیں، جوز مین کے گرد پائے جاتے ہیں اور جن کوصرف جدید عہد میں دریافت کیا گیا۔ چنانچہ درج بالاسورۃ جس میں قرآن نے آسانوں کو محفوظ چھت کا نام دیا ہے یہ بتاتی ہے کہ قرآن کو خالق نے نازل کیا جو ہرشے کا علم رکھتا ہے اور کا کنات کی ہرشے کا خالق ہونے کا اعلان کرتا ہے۔

#### اضافيت زمال

آج اضافیت زمال ایک ثابت شده سائنسی حقیقت ہے۔ تاہم اس صدی کی ابتداء تک حجکد آئن شائن نے اسے '' نظریۂ اضافیت'' کا نام نہیں دیا تھا کوئی بیسوچ بھی ندسکتا تھا کہ وقت اضافی بھی ہوسکتا ہے جوسمتی رفتارا ورکمیت پرانھمار کرتا ہے۔

گوایک استفیٰ کے ساتھ مگر قرآن نے اضافیت زماں کے علم کوشلیم کیا ہے۔اس حوالے سے تین آیات یہ ہیں:

وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنُ يُخْلِفُ اللَّهُ وَعُدَةً ط وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ

الله کی نشانیاں —

كَالُفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ.

'' بیلوگ عذاب کے لئے جلدی مچارہ ہیں۔اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا۔گر تیرے دب کے ہاں کا آیک دن تمہارے شار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے''۔ (سورۃ اللج : ۲۷)

يُدَبِّرُ الْاَمُرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعُرُجُ اِلَيَهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّوُنَ.

''وہ آسان سے زمین تک و نیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اوراس تدبیر کی روداداو پراس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہار سے شار سے ایک ہزار سال ہے''۔ (سورة السجدہ: ۵)

تَعُرُجُ الْمَلْفِكَةُ وَالرُّوُحُ إِلَيْهِ فِي يَوُم كَانَ مِقُدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ. "ماتكداوررُوح اس كحضور حِرُه كرجائة بين ايك ايسون مين جس كى مقدار پچاس بزارسال ہے"۔ (سورة المعارج: ٣)

قر آن ایک ایسی آسانی کتاب ہے جس کا نزول ۲۱۰ء میں شروع ہوا،قر آن اضافیت کو اس قدرصاف صاف بیان کر رہاہے کہ بیاس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ بیالہا می کتاب ہے۔

#### زمین گول ہے

قرآن کیم عربی زبان میں نازل ہوا جوا یک بے حدوسیج اور ترقی یافتہ زبان ہے۔اس میں ذخیرۂ الفاظ بہت زیادہ ہے اور الفاظ کے گئی گئی معانی ومطالب ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان کے کچھ فعل ایسے ہیں جن کا ایک واحد لفظ کے طور پر کسی بھی دوسری زبان میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر فعل '' حشیدہ'' کے معنی عظمت وجلال سے خوفز دہ ہونا ہیں۔ (دوسری قشم کے خوف کے لئے دوسرے الفاظ استعال ہوتے ہیں) یا لفظ ''قارعہ'' کا استعال '' ایک حادثے'' کے معنوں میں ہوتا ہے، وہ جس میں گرانا شامل ہو یعنی یوم حشر۔

ان میں سے ایک فعل' تکوی' ہے۔ انگریزی میں اس کے معنی ہیں' نہ بہتہ کرنا یا گرد لپیٹنا' ۔ مثال کے طور پرعر بی لغات میں بہ لفظ ایسے فعل کے لئے استعمال ہوتا ہے جو گول اشیاء کی جانب اشارہ کرے جیسے پگڑی باندھنا۔ آیے اب ہم ایک ایس سورۃ پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس



محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### میں فعل' 'تکویر''استعمال ہواہے:

خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْاَرُضَ بِالْحَقِّط يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ \_

''اس نے آسانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے''۔ (سورۃ الزمر: ۵)

اس آیت میں دن اور رات کو ایک دوسرے پر لیپٹ دینے کے علم کی جو بات بتائی گئی ہے اس میں دنیا کے گول ہونے کے بارے میں بھی صحیح صحیح معلومات فراہم کی گئی ہے۔ بیصورت عال صرف اس دقت درست ہو سکتی تھی جب بیز مین گول ہوتی۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ قرآن تھیم میں زمین کے گول ہونے کا حوالہ موجود تھا۔

تاہم وقت کے بارے میں علم کا ادراک مختلف طریقے ہے کیا گیا۔ جیسا کہ ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کہ اس بات کے بارے میں پہلے یہ خیال کیا جا تا تھا کہ زمین ایک چیٹا سیارہ ہے۔ اور تمام سائنسی تخینے اور تشریحات اس عقیدے پر بنی تھیں۔ تاہم قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لئے کا نئات کا ذکر کرتے وقت نہایت سے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔

## پہاڑکس کام آتے ہیں

ز مینی پلیٹوں کے ان اتصالی مقامات کی تفکیل کرتے ہیں جوایک دوسرے کے قریب آنے کی وجہ سے تختی کے ساتھ دب جاتے ہیں اور انہیں ایک جگہ جم کر کھڑا ہونے کی صورت میں لے آتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہاڑ میخوں کا کام دیتے ہیں جو میخیں کہ لکڑی کے فکڑوں کو باہم جوڑ دیتی ہیں۔ ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہاڑ میخوں کا کام دیتے ہیں جو میخیں کہ لکڑی کے فکڑوں کو باہم جوڑ دیتی

مزیدید کہ پہاڑ قشرارض پراس قدر ہو جھ ڈالتے ہیں کہ زیمن کی کو کھیں حرکت نہیں ہوتی نہ
زیرز مین سے پچھ سطح زیمن پر آتا ہے اور یوں زیمن کی چھاتی ٹوٹ پچوٹ سے محفوظ رہتی ہے۔
زیمین کی مرکز کی نہ جے زیمن کا قلب کہتے ہیں ایک ایساعلاقہ ہے جس میں اس قتم کے مواد پائے
جاتے ہیں جو ہزاروں درج کی حرارت پر پھھلتے ہیں زمین کے قلب میں حرکت ہوتو اس سے اس
کے پچھا ایسے خطے ایک دوسرے سے جدا ہوجاتے ہیں ، جوان زمینی پلیٹوں کو تشکیل دیتے ہیں جن
سے کر ہارض بنتا ہے۔ان خطوں میں جو پہاڑتھکیل پاتے ہیں وہ او پر کی جانب اٹھنے والی ہرحرکت
کوروک لیتے ہیں اور زمین کو شدید زلزلوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ بات بے حدد کچسپ ہے کہ وہ
تشکیلی حقائق جو آج ہمارے عہد میں جدیو ملم ارضیات نے دریافت کئے صدیوں پہلے قرآن پاک
نے منکشف کر دیئے تھے۔ پہاڑ وں کے بارے میں ایک قرآئی سورہ میں یوں ارشاد باری تعالی

ُ خَلَقَ السَّمُواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوُنَهَا وَٱلْقَى فِي الْاَرُضِ رَوَاسِيَ اَنُ تَمِيْدَبِكُمُ وَبَكَّ فِيُهَا مِنْ كُلِّ دَآبَةٍ ـ

''اس نے آسانوں کو پیدا گیا بغیرستونوں کے جوتم کونظر آگیں۔اس نے زمین میں پہاڑ جماد یے تا کہ وہمہیں لے کرڈھلک نہ جائے ،اس نے ہرطرح کے جانورز مین میں پھیلا دیۓ'۔ (سورة لقمان:۱۰)

اس آیت میں قرآن نے اس وقت کے شایم کئے جانے والے تواہم پرستانہ عقیدے کا تردید کی ہے۔ اپنی جمعصر بہت ہی اقوام کے قدیم فلکیاتی علم کی مانند عربوں کا بھی خیال تھا کہ آسانوں کو پہاڑوں کی بلندی کے اوپر کھڑا کیا گیا تھا۔ (بیدروایتی عقیدہ تھا جس میں بعدازاں کا نئات کے ذکر کے حوالے سے عہد نام عتیق میں اضافہ کردیا گیا تھا) اس عقیدے کے مطابق چپٹی زمین کے دونوں کناروں پر بلندو بالا پہاڑ تھے۔ بیآ سانوں کو 'سہارا'' دیتے ہوئے تھے۔ بیا ایک طرح کے ستوں تصور کئے جاتے تھے جوآسانوں کوان کی جگہ پرسہارادے رہے تھے۔ کولہ بالا

الله کی نشانیاں —

آیت نے اس عقیدے کی تر دید کرتے ہوئے میہ مؤقف پیش کیا کہ آسان بغیر کسی ستون اور ٹیک کے اپنی جگہ قائم تھے۔ پہاڑوں کا ارضیاتی حوالے سے اصل کام بھی بیان کر دیا گیا: زلزلوں سے زمین کو مخفوظ رکھنا۔ایک اور سور ۃ اس بات کواس طرح بیان کرتی ہے:

وَجَعَلْنَا فِي الْاَرُضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَبِهِمُ وَجَعَلْنَا فِيُهَا فِحَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمُ يَهْتَدُوُنَ..

''اورہم نے زمین میں پہاڑ جمادیجے تا کہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے اور اس میں کشادہ راہیں بنادیں،شاید کہ لوگ اپناراستہ معلوم کرلیں''۔ (سورۃ الانبیاء: ۳۱)

#### بارش

زمین پرزندگی کا وجود برقر ارر کھنے کے لئے نہایت اہم عناصر میں سے ایک بارش ہے۔ یہ
کی خطہ کز مین پر سرگرمیوں کے تسلسل کی بنیادی ضرورت ہے۔ بارش انسانوں سمیت تمام
جانداروں کے لئے اہم حیثیت کی حامل ہے، اس کا ذکر قرآن حکیم کی مختلف آیات میں آیا ہے،
جہاں بارش کیسے ہوتی ہے، اس کا تناسب کیا ہوتا ہے اور اس کے اثر ات کیا ہوتے ہیں کے بارے
میں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ یہ وہ معلومات تھیں جو اس زیانے کے لوگوں تک بھی بھی نہ پہنے
میں معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ یہ وہ معلومات تھیں جو اس زیانے کے لوگوں تک بھی بھی نہ پہنے
پاتیں جو اس بات کا شووت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔

آئے قرآن تکیم میں بارش مے متعلق دی گئی معلومات کا جائزہ لیتے ہیں۔

# بارش كى مقداراور تئاسب

سورۃ الزخرف کی گیارویں آیت میں بارش کو پانی کہا گیا ہے جوایک''خاص مقدار'' میں برسایاجا تا ہے۔آیت اس طرح ہے ہے:

وَالَّذِيُ نَوَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ' بِقَدَرٍ ۚ فَأَنْشَرُنَا بِهِ بَلَدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ يُحَرِّحُونَ.

''جس نے ایک خاص مقدار میں آسان سے پانی اتارااوراس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلاا ٹھایا۔ای طرح ایک روزتم زمین سے برآ مدکئے جاؤگے''۔ (سورۃ الزخرف:۱۱) جس''مقدار'' کاذکراس آیت میں آیا ہے اس سے بارش کی دوصفات کا پیتہ چاتا ہے۔ پہلی

—الله کی نشانیاں –

91

تو یہ کہ زمین پر برنے والی ہارش کی مقدار بھیشہ ایک جتنی ہوتی ہے۔ایک تخمینے کے مطابق ایک سینٹر میں ۲ املین ٹن پانی کے بخارات زمین سے اٹھتے ہیں۔ بید مقدارا یک سیکنٹر میں زمین پر برنے والے پانی کی مقدار کے برابر ہوتی ہے۔اس کا مطلب بیہوا کہ پانی ایک توازن کے ساتھ ایک ''مقدار'' کے اندرگروش میں رہتا ہے۔

ایک اور مقدار بارش کے پانی کی رفتار کے بارے میں ہے۔ بارش برسانے والے بادلوں
کی کم از کم بلندی ۱۲۰۰ میٹر ہوتی ہے۔ جب اتنی او نیجائی ہے گرایا جائے تو بارش کے ایک قطر ہے
کے وزن کے برابر کسی شے کی رفتار مسلسل تیز تر ہوتی جاتی ہے اور بیز مین پر ۵۵۸ کلومیٹر فی گھنٹم کی
رفتار ہے پہنچی ہے۔ یقیناً اس رفتار کے ساتھ زمین پر گرنے والی شے بڑا نقصان پیدا کرے گا۔
اگر بارش بھی اسی طرح زمین پر گرتی تو تمام فصلیس تباہ ہوجا تیں، رہائش آبادیاں، مکانات، موٹر
گڑیاں نقصان اٹھا تیں، لوگ اضافی احتیاطی تد ابیر کئے بغیر با ہرنہ نکل کتے تھے۔ پھر پر تخمینہ توان
بادلوں کے بارے میں لگایا گیا ہے جو ۱۰۰۰ میٹر کی بلندی پر ہیں، ایسے بھی تو بادل ہوتے ہیں جو
بادلوں کے بارے میں لگایا گیا ہے جو ۱۳۰۰ میٹر کی بلندی پر ہیں، ایسے بھی تو بادل ہوتے ہیں جو
اس کی رفتار بھی بڑی تاہ کی جو بارش برساتے ہیں۔ بارش کا ایک قطرہ جو اس قدر بلندی ہے گرے گا

مگر ایسانہیں ہوتا۔ یہ قطرے جس بلندی ہے بھی گریں، بارش کے پانی کے قطروں کی اوسط رفتاراس وقت ۱۰-۸کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ جب وہ زمین پر گرتے ہیں۔اس کا سب یہ ہے کہ ان کی شکل ایک خاص طرح کی ہوتی ہے۔اس خاص شکل ہے کرہ ہوائی کی رگڑ کا اثر بڑھ جا تا ہے اور اس ہے رفتار میں ایک خاص حدرفتار کے بعد تیزی نہیں آتی۔ (آج کل ای تکنیک کو استعال کر کے پیرا شوٹ بنائی گئی ہے )۔

بارش کی' مقدار' سے متعلق بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پران ہوائی تہوں میں بارش کی ' مقدار' سے متعلق بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پران ہوائی تہوں میں جہاں سے بارش برسنا شروع ہوتی ہے درجہ حرارت' ہم کی تک گرسکتا ہے۔ اس کے باوجود بارش کے قطر سے بھی برف کے ذرّات میں تبدیل نہیں ہوتے۔ (زمین پر جانداروں کے لئے یہ ایک مہلک خطرہ ثابت ہوسکتا تھا) اس کا سبب سے ہے کہ کرؤ ہوائی میں پانی خالص ہوتا ہے۔ اور جسیا کہ جمیں معلوم ہے کہ خالص پانی بہت کم درجہ کرارت پر بھی جمتانہیں ہے۔

# بارش کی پیشل کیے بنتی ہے؟

لوگوں کے لئے ایک طویل عرصے تک بیدا یک بہت بڑا معما بنارہا کہ ہارش کی بیشکل کیے بنتی ہے۔صرف موتمی ریڈار کی ایجاد کے بعد بیہ معلوم کیا جاسکا کہ ہارش موجودہ شکل تک ویشچتے ویشچتے کن مراحل ہے گزرتی ہے۔

بارش اپنی شکل تک تین مراحل سے گزرتی ہے۔ پہلے مرحلے میں بارش کا'' خام مواد'' ہوا میں اٹھتا ہے۔ پھر بادل بنتے ہیں اور تیسرے اور آخری مرحلے میں بارش کے قطرے نمودار ہوتے ہیں۔

ان مراحل کا قرآن پاک میں صاف صاف ذکر ہے۔ صدیوں پہلے بارش کی شکل تک کے مراحل کو مختر آبیان فرمایا گیا تھا:

ٱللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَيَبُسُطُهُ فِي السَّمَآءِ كَيُفَ يَشَآءُ وَيَحْعَلُهُ كِسَفًّا فَتَرَى الْوَدُقَ يَخُرُجُ مِنُ خِللِهِ \* فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنُ يَّشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسُتَبُشِرُونَ.

''اللہ بی ہے جو ہوا کیں بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں۔ پھر وہ ان بادلوں کو آسان میں پھیلا تا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں کلڑیوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ڈیکے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے تو یکا کیک وہ خوش وخرم ہوجاتے ہیں'۔ (سورة الروم: ۴۸)

آ یے ہم ان تین مراحل پرنظر ڈالتے ہیں جن کااس سورۃ میں ذکر آیا ہے۔ پہلامرحلہ: ''اللہ ہی ہے جو ہوا کیں جھیجا ہے۔۔۔۔''

سمندروں میں جھاگ کے ذریعے بیشار ہوا کے بلیم سلسل بنتے اور پھٹتے رہتے ہیں۔اس عمل سے پانی کے ذرّات سمندر سے نکل کر آسمان کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ان ذرّات میں نمک بہت ہوتا ہے انہیں ہوائی میں پہنچاد بی ہیں۔ یہ ذرّات جن کو نمک بہت ہوتا ہے انہیں ہوائی میں پہنچاد بی ہیں۔ یہ ذرّات جن کو 'ایروسول' (Aerosols) کہا جاتا ہے اپنے اردگر دیانی کے بخارات جمع کر کے بادلوں کی شکل 'ایروسول کھا ہوائی میں ایک خاص میکا کی عمل افتتیار کر لیتے ہیں جوایک بار پھر سمندروں سے نفحے نفحے قطروں کی شکل میں ایک خاص میکا کی عمل کے ذریعے کرؤ ہوائی کی طرف اٹھتے ہیں ،اس عمل کو'' آبی پھندا'' (Water Trap) کہا جاتا

ہے۔ دوسرا مرحلہ:''.....اور وہ بادل اٹھاتی ہیں ......پھر وہ جس طرح چاہتا ہےان بادلوں کو آسان میں پھیلاتا ہےاورائہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے''۔

بادل ان آئی بخارات سے متشکل ہوتے ہیں جونمک کے بلوروں (Crystals) یا ہواہیں خاک کے ذرّات کے گرومنجد ہوجاتے ہیں۔ان میں موجود پانی کے قطرے چونکہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں (ان کا قطراف اور ۱۰ فی ایم ایم کے درمیان ہوتا ہے )اس لئے بادل ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں اور پھرآ سان پر پھیل جاتے ہیں یوں مطلع ابر آلود ہوجا تا ہے۔

تيرامرطد: " ..... پرتو ديما ع كه بارش ك قطر بادل ميس سے فيك علي آ رب

ہیں ......' آبی بخارات جونمک کے بلوروں اور مٹی کے ذرّات کے گرد جمع ہوتے ہیں موٹے ہو کر بارش کے قطروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ بارش کی صورت میں زمین پر برنے لگتے ہیں۔

بارش کی شکل تک ہے ہرمر مطے کو قرآنی سورتوں میں بتادیا گیا۔ مزید یہ کہ ان مراحل کو سیح ترتیب میں بیان کیا گیا۔ جیسا کہ اس کائنات کے دیگر قدرتی مظاہر کا ذکر کیا گیا، قرآن ہی ہے جس نے اس مظہر قدرت کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ صدیوں قبل جب لوگ ان حِقائق



سے بے خبر تھے اور سائنس نے بھی یہ ہاتیں وریافت نہ کی تھیں قر آن نے ان حقائق سے پر دہ اٹھایا تھا

# ایک مروه زمین کوزندگی ال گئی

قرآن تھیم کی بہت ی آیات میں بارش کے کام کی طرف ہماری توجہ میذول کرائی گئی۔اور بیبتایا گیا کہ یہ 'ایک مردہ زمین کوزندگی دیتی ہے''۔ایک آیت میں یوں ارشادہوا:

مِيَّا يُوْ مَنَ السَّمَآءِ مَآءً طَهُورُاه لِنَجِي عَ بِهِ بَلَدَةً مَّيْتًا وَنُسُقِيَةً مِمَّا عَلَقْنَا أَنْعَامًا وَآنَاسِيَّ كَثِيْرًاه عَلَقْنَا أَنْعَامًا وَآنَاسِيَّ كَثِيْرًاه

الله كى نشانياں —

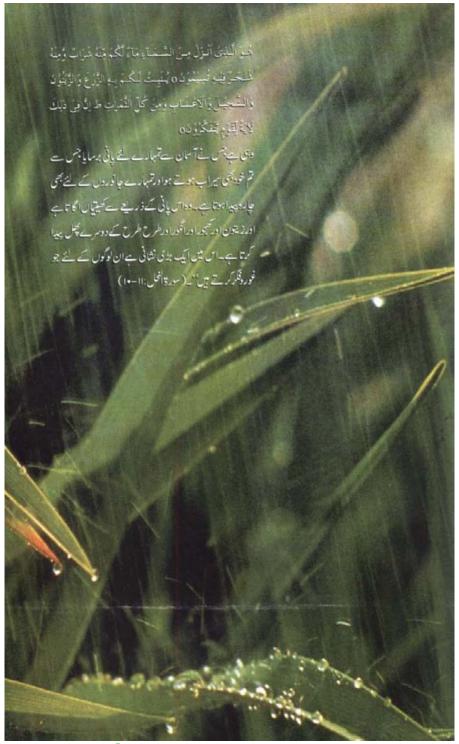

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

" کیرآسان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تا کدایک مردہ علاقے کواس کے ذریعے زندگی بخشے اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے'۔ (سورة الفرقان: ۲۹-۲۸)

ز بین کو پائی مہیا کرنے کے علاوہ، جو جاندار گلوق کی بہت بڑی ضرورت ہے، ہارش کا ایک اور کام ز بین کوزر خیزی دیتا ہے۔ ہارش کے قطر ہے جو سمندروں ہے آبی بخارات کی شکل میں اٹھ کر ہادلوں کا روپ دھارتے ہیں ان میں کچھ مواد ایبا ہوتا ہے جو ایک مردہ علاقے کو''زندگی دیتا ہے''۔ ان'' حیات بخش' قطروں کو''سطح ز بین کے تا و کے قطرے'' کہا جاتا ہے۔ یہ قطر ہے سمندر کی سطح آب کے سب ہے اوپروالے جھے میں تھکیل پاتے ہیں جے ماہرین حیاتات نے تہ خورد کا نام دیا ہے۔ یہ تہ جوایک ملی میٹر کے دسویں جھے ہے بھی کم پتلی ہوتی ہے، اس میں بہت سے نامیاتی کی خورد و بین کی میٹر کے دسویں جھے ہے بھی کم پتلی ہوتی ہے، اس میں بہت سے نامیاتی کی خوردوں (Zooplankton) ہے پیدا کردہ آلودگی کرتی ہے۔ ان کی خوردوں میں بہت نایا ہوتے جانوروں (Zooplankton) ہے پیدا کردہ آلودگی کرتی ہے۔ ان کی خوردوں میں بہت نایا ہوتے اندر سے چکھ کا نیا خوردوں میں بہت نایا ہوتے ہیں مثل قانوریں، ممکنی میٹر پوٹا شیم ، اور چند بہت بھاری دھاتی مثل تانبا، جست، کوبال نے ہیں مثل قانوریں، ممکنی میں اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ قطرے ہارش کے قطروں کے ساتھ کل کر بیان کی طرف لے جاتی ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ قطرے ہارش کے قطروں کے ساتھ کل کر بین پر برستے ہیں۔ ز مین پر بڑے ہیں ان قطروں سے حاصل کرتے ہیں۔ اس بات کوایک قرآئی آبیت میں اس طرح منکشف کیا گیا:

وَنَزَّلُنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبْرَكًا فَٱنْبَتُنَا بِهِ جَنَّتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِهِ وَالنَّحُلَ بْسِقْتٍ لَهَا طَلُعٌ نَّضِيُدٌه

''اورآسان ہے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھراس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا تھجور کے درخت پیدا کر دیئے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بر تہ لگتے ہیں''۔ (سورة ق: ۱۰- ۹)

وہ نمکیات جو ہارش کے ساتھ زمین پر گرتے ہیں اور (کیلٹیم میکنیٹم ، بوٹا ثیم وغیرہ) کچھ کھا دیں اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جن کوزر خیزی زمین کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری









د نیامیں زندگی گز ارنے والے ہرانسان کی الگلیوں کے نشان مختلف ہوتے ہیں۔

جانب وہ بھاری دھا تیں ہیں جواس تتم کے ایر دسولز (Aerosols) میں پائی جاتی ہیں۔ پھر پھھ عناصرا ہے ہیں جو پودوں کی نشو دنمااور پیداوار کے لئے زرخیزی میں اضافہ کرتے ہیں۔

ایک بنجر زمین کے پودوں کو جو ضروری عناصر درکار ہوتے ہیں وہ بارش کے ساتھ ان کھادوں کے گرنے ہے ۔ اسال تک کے عرصے کے لئے کافی ہوتے ہیں۔ ان سمندروں کی تہ میں پائے جانے والے ایروسول کی مدد ہے جنگلات بھی پھلتے پھولتے اورخوراک عاصل کرتے ہیں۔ یوں ہرسال ۲۰ ملین ٹن کھاد نیری زمین پر گرتی ہے۔ اگر اس قتم کی قدرتی کھادنہ ہوتی تو زمین پرسزہ وگل بہتے کم مقدار میں اگتے اور ماحولیاتی توازن بھی بگڑ گیا ہوتا۔

زیادہ دلچیپ بات سے کہ بید حقیقت جس تک جدید سائنس اب پیچی اے اللہ نے صدیول قبل قرآن حکیم میں بیان فرمادیا تھا۔

### بارور ہوا تیں

قرآن كيم من بواوَل وَ" بارور" كطور برمنكشف كيا كيا ب: وَ أَرْسَلْنَا الرّيْحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً.

"بارور ہواؤں کوہم ہی تھیجے ہیں، پھرآسان سے پانی برساتے ہیں'۔ (سورۃ الحجر:٢٢)

عربی میں لفظ''بارو'' نے پودوں اور بادلوں دونوں کی باروری مراد کی جاتی ہے۔ جدید سائنس نے ہواؤں کے بارے میں بتایا کہ ہواؤں میں بیدونوں خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہوائیں اپنے ساتھ بلوروں ( کرشلز ) کواٹھا کر لے جاتی ہیں اوران بادلوں کو ہارور کرتی ہیں۔ بیب بلور بارش کے قطرے بنانے میں حصہ لیتے ہیں۔ دوسری طرف وہ پودوں کو بھی بارورکرتی ہیں۔

انسانوں اور جانوروں کی طرح زمین پر بہت سے پودوں میں نراور مادہ ہوتے ہیں۔ جانوروں اور انسانوں میں اہلیت ہوتی ہے کہ وہ تولید کی خاطر حرکت کرتے ہیں لیکن پودوں کو یہ ذرائع حاصل نہیں ہوتے کہ وہ ہم صحبت ہونے کے لئے ایک دوسرے کے قریب جاسکیں۔اس مسئلے کو ہوائیں حل کر دیتی ہیں۔نراور مادہ پودوں کے تولیدی خلیے ہوائیں ایک دوسرے کے پاس لے جاتی ہیں اور یوں اس زمین پر پودوں کی زندگی کالتلسل برقر ارز ہتا ہے۔

زیادہ تر پودے اس قدر مثالی انداز میں تخلیق کئے جاتے ہیں کہ وہ ہواہیں ہے زردانے پکڑ
لیتے ہیں۔گل پٹے ہزاری، لٹکتے ہوئے پھول اور پچھد دوسرے الی نہریں بناتے ہیں جو ہوائی اہروں
کی جانب تھلتی ہیں۔ ایسے زردانے جن میں تولیدی مادہ ہوتا ہے تولیدی خطوں میں پہنچ جاتے ہیں
اوراس کے لئے ان نہروں کا ان کوشکر گزار ہونا چاہئے پودے تولیدی مادے ہے آراستہ زردا نوں
کے بیجوں کو ہوا میں پچینکتے ہیں۔ بعد میں ہوا کی اہریں ان بیجوں کو ای نوع (Species) کے
پودوں تک لے جاتی ہیں جب بیزردانہ بیضہ دان تک پنچتا ہے تو بیضے کو بارور کر دیتا ہے اور اس طرح بیضہ دان بیجوں میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔

#### انگلیوں کے بےمثال نشانات

و و ' انگی کا نشان ' جوانگی کے سرے پر بنا ہوا ہوتا ہے اور جس کا ایک خاص نمونہ جلد کے او پر دکھائی و یتا ہے انگی کے مالک کے لئے بے مثال ہوتا ہے۔ اس و نیا میں ہر انسان کی انگیوں کے نشانات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ تاریخی شخصیات جو اس و نیا میں آئیں سب کی انگیوں کے نشانات ایک فخص کی زندگی میں بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ بہی وجہ ہے کہ ان نشانات کو ایک کے نشانات ایک فخص کی زندگی میں بھی تبدیل نہیں ہوتے۔ بہی وجہ ہے کہ ان نشانات کو ایک نہایت اہم شاختی کارڈ نصور کیا جاتا ہے اور بید نیا بھر میں اس مقصد کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ تاہم دوسوسال پہلے انگیوں کے نشانات اس قدر اہم نہ تھے کیونکہ انیسویں صدی کے آخر میں بیا ہو تے ہیں۔ میں یہ بات دریافت ہوئی تھی کہ انسانوں کی انگیوں کے نشان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ جو بیں۔ اس کی جو ایس بات کا انگیوں کے نشان ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں جو ہیں۔ دنیچر' نامی جریدے میں شائع ہوا ، اس بات کا انگیوں کے نشان کی شے پر مثلاً شخصے وغیرہ پر دہ تبدیل نہیں ہوتے اور ایسے مشتبہ لوگ جن کی انگیوں کے نشان کی شے پر مثلاً شخصے وغیرہ پر دہ

الله كى نشانياں —

جاتے ہیں ان کی بنیاد پران پرمقدمہ چلایا جاسکتا ہے۔ابیا پہلی بار۱۸۸۴ء میں ہوا کہ انگیوں کے نشانات کی شاخت کی بناپرایک قتل کے طزم کو گرفتار کرلیا گیا تھا۔اس دن سے انگلیوں کے نشانات شاخت کا نہایت عمدہ طریقہ بن گئے ہیں۔ تاہم ۱۹ویں صدی ہے قبل غالبًا لوگوں نے بحول کر بھی نور کیا نہ سوچا ہوگا کہ ان کی انگلیوں کے نشانات کی لہردار لکیریں بھی کچھ معنی رکھتی تھیں اور ان پر بھی غور کیا جاسکتا ہے۔

ساتویں صدی میں قرآن حکیم میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ انسانی انگلیوں کے نشانات اہم خاصیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ایک آیت میں ارشاد باری تعالیٰ یوں ہوا:

اَيُحْسَبُ الْإِنْسَالُ الَّنُ نَّحْمَعَ عِظَامَهُ وَ بَلَى قَادِرِيْنَ عَلَى اَنُ نُسُوِّىَ اَنُ نُسُوِّىَ اَنُ نُسُوِّىَ الْعَالَمُ وَ الْعَالَمُ وَ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

'' کیاانسان میں بھے رہاہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کرسکیس گے؟ کیوں نہیں؟ ہم تواس کی انگلیوں کی پور پورتک ٹھیک بنادینے پر قادر ہیں''۔ (سورۃ القینسة:۳-۳)

#### انسان کی پیدائش

''ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر کیوں تقدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو،اس سے پچیتم بناتے ہو یااس کے بنانے والے ہم بیں؟'' (سورۃ الواقعہ ۵ – ۵۵) تخلیق آ دم اور اس کے مجزانہ پہلو کو بہت می قرآنی سورتوں میں منکشف کیا گیا۔ ان سورتوں میں شامل معلومات کے پچھ کلڑے اس قدر مفصل ہیں کہ ساتویں صدی میں رہنے والے کسی انسان کے لئے آنہیں جاننا ناممکن تھا۔ ان میں سے چندا یک درج ذیل ہیں:

ا۔انسان کوئمل مادہ منوبیہ نے خلیق نہیں کیا گیا بلکہ اس کے ایک چھوٹے ہے جھے ہے

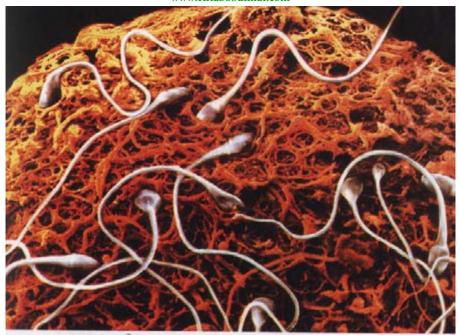

بیضه کو کھیرے ہوئے کرم منوی۔

(تولیدی خلیه)

۲۔ نوزائیدہ بیچے کی جنس کا فیصلہ نرسے کیا جاتا ہے۔

٣\_انسانی جنین رحم ما در میں جو نک کی مانند چمٹ جاتا ہے۔

۴\_انسان رحم مادر کے اندر تین تاریک حصول میں نشو ونمایا تاہے۔

وہ لوگ جواس عبد میں زندہ تھے جب قرآن نازل ہوا، یقیناً وہ بیرجانتے تھے کہ تولید کے لئے بنیادی ماد ہزکے ماد ہمنویہ ہے متعلق تھا جوجنسی اختلاط یا مباشرت کے وقت خارج ہوتا ہے۔ اور پرحقیقت کہ بی نو ماہ کے عرصے کے بعد پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا واقعہ تھاجس میں مزید کی حقیق كي ضرورت نتقى ير محوله بالامعلومات كے جو حصة خريين لائے گئے اس عبد كانسانوں كى علمى سطح ہے بالاتر تھے۔ان کی دریافت ۲۰ویں صدی کی جدید سائنس کے ذریعے ہی ممکن تھی۔آ ہے ابان کاایک ایک کرکے جائزہ لیتے ہیں۔

#### ماده منوبيركا قطره

مباشرت کے دوران ایک زبیک وقت • ۲۵ملین کرم منوی خارج کرتا ہے۔ بیاتولیدی مادہ

الله كي نشانيان —

پانچ منٹ کامشکل سفر مال کے جہم میں طے کر کے بیضہ تک پہنچتا ہے۔ ۲۵ ملین میں سے صرف ایک ہزار کرم منوی بیضے تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس بیضے کا سائز نصف نمک کے دانے کے برابر ہوتا ہے جس میں صرف ایک کرم منوی کو اندر آنے دیا جا تا ہے۔ گویا انسان کا جو ہر پورا مادہ منوی نہیں ہوتا بلکہ اس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ اس کا جو ہر بنرتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن تھیم میں اس طرح آیا ہے:

اَیَحُسَنُ الْإِنْسَانُ اَنْ یُّتُرَكَ سُدَّی اَلَمُ یَكُ نُطُفَةً مِّنَ مَّنِی یُّمُنی و اَیَحْسَنِ الْاِنْسَانُ اَنْ یُّتُرَكَ سُدَی اَلَمُ یَكُ نُطِفَةً مِّنَ مَّنِی یُّمُنی و در کیانسان نے یہ محصر کھا ہے کہ وہ یونبی مہل چھوڑ دیاجاتے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نظفہ نہ تھا جو (رحم ماور میں) یُکا یاجاتا ہے'۔ (سورہ القینمة: ۲۵–۳۱)

جیسا کہ ہم نے دیکھا کر آن ہمیں بناتا ہے کہ انسان کمل مادہ منوبیہ نبیں بنایا جاتا بلکہ وہ تو اس کے ایک چھوٹے سے حصے بنتا ہے۔ اس بیان میں جس حقیقت کا بطور خاص اعلان کیا گیا اسے جدید سائنس نے بہت در بعد دریافت کیا۔ بیاس بات کا شہوت ہے کہ بیربیان اللہماتی بیان ہے۔ بیان ہے۔

ماده منوبير مين ايك آميزه

وہ سیال مادہ جو مادہ منوبیہ کہلاتا ہے اس میں صرف کرم تولیدی ہی نہیں ہوتے۔اس کے برعکس بی مختلف سیال مادوں کا آمیزہ ہوتا ہے۔ان سیال مادوں کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں مثلاً کرم تولیدی کوتوانائی پہنچانے کے لئے ضروری مقدار میں شکری موجودگی، رحم مادر کے مقام دخول پرترشوں کی تعدیل(Neutralising) اور کرم منوی کی حرکت کوآسان بنانے کے لئے پھسلن والاماحول بنانا۔

اِقُرَا ُ بِاسُمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ احْلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِهِ ''پڑھو(اے نُیَّ)اپٹ رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا گیا، جے ہوئے خون کے ایک اقتصر سے انسان کی تخلیق ک' ۔ (العلق:۲-۱)

ایک اورا یت میں ماده منوبیکوایک بار پھر آمیزه کہا گیا ہے اوراس بات پرزوردیا گیا ہے کہ

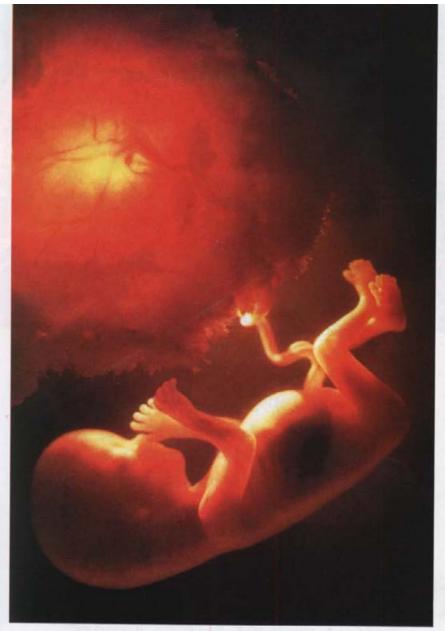

انسان اس آميز \_ ك "جوبر" تخليق كيا كيا ب: الَّذِي اَحُسَنَ كُلَّ شَيُءٍ حَلَقَهُ وَبَدَا حَلُقَ الْإِنْسَانِ مِنُ طِيُنٍ هَ ثُمَّ جَعَلَ

-الله کی نشانیاں —

1+1

نَسُلَهُ مِنُ سُلَلَةٍ مِّنُ مَّآءٍ مَّهِينِهِ

" جو چیز بھی اس نے بنائی گنوب ہی بنائی۔اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی۔ پھراس کی نسل ایک ایسے ست (جوہر) سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے" (سورة السجدہ: ۸-۷)

عربی زبان میں ''سُللَة '' کا ترجمہ ست یا جو ہر کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کسی شے کا نہایت ضروری اور بہترین حصہ اس کا جو بھی مفہوم لیا جائے اس کے معنی ہیں ''کسی کل کا ایک جزو'' ۔ اس سے ظاہر ہوا کہ قرآن اس ہتی کا کلام ہے جوانسان کی تخلیق سے متعلق باریک ترین تفسیلات اور جزئیات تک سے آگاہ ہے ۔ یہی خالق بنی آ دم ہے ۔

# بيح كى جنس كاتعين

ماضی قریب تک بیخیال کیا جاتا تھا کہ بچے کی جنس کا تعین نراور مادہ دونوں کے جین سے ہوتا ہے۔ لیکن بیسویں صدی میں جب جینیات اورخور دحیا تیات کے علوم نے ترقی کی توبیٹا بت ہوا کہ اس سارے عمل میں مادہ کوئی کر دارادانہیں کرتی۔

46 لونے (Chromosomes) میں صرف دوایے ہوتے ہیں جوانسانی جسم کی ساخت کا تعین کرتے ہیں اور بیجنس کے لونے ہوتے ہیں۔ انہیں نرمیں''اکس وائی''(XX)اور ساخت کا تعین کرتے ہیں اور بیجنس کے لونے ہوتے ہیں۔ انہیں نرمین اگل ان حروف سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ لونے ''وہ ہے جو بطور خاص نرکے تمام جین اٹھا کرلے جاتا ہے۔ ایک شیر خوار بیچ کی شکل وصورت دولو نیوں کے یکجا ہونے سے بنی شروع ہوجاتی ہے ان میں سے ایک لونے باپ کا جوتا ہے اور ایک مال کا۔

ا کیس(X) لویے ،ان کے تولیدی خلیے (ova) اپنے اندر صرف ان کور کھتے ہیں۔اس کے برگس نر دونوں ایکس اور وائی لویے رکھتے ہیں چنانچان کے نصف تولیدی خلیے (Sperms) ایکس ہوں گے اور نصف وائی۔اگر ایک بیٹند کسی ایکس ہوں گے اور نصف وائی۔اگر ایک بیٹند کسی ایکس لویے ہوں تو اولا دمادہ پیدا ہوگی اوراگر بیروائی لویے والے مادہ منوبیہ سے اتصال کرتا ہے تو اولا دنر پیدا ہوگی۔

دوسر لفظوں میں ایک بچے کی جنس کا تعین (ایکس یا دائی) اس وقت ہوتا ہے جب ز

کونے مادہ کے لونیوں سے اتصال کرتے ہیں اس میں سے ہیسویں صدی کی جینیاتی دریافت تک، کسی کو کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ بیٹک کئی معاشروں میں سیسمجھا جاتا تھا کہ مال کی صحت وغیرہ پر اختصار تھا بچے کی جنس کے تعین کا۔اس وجہ سے جب بیٹیاں پیدا ہوتیں تو ماؤں کو قصور وار مخمرا یا جاتا تھا۔ (بی قدیم عقیدہ اب بھی عام ہے) تیرہ سوسال قبل جب جین ابھی دریافت نہ ہوئے تھے قرآن نے اس بارے میں جو معلومات مہیا کیس وہ اس کی تردید کرتی تھیں۔

حران نے ان ہارے یہ ہوسومات مہیا یہ اوہ ان کر دید سری یہ اوہ ترک کے ایک قطرے سے بچے یا پڑی کی قرآن کیم کی ایک سورۃ میں بتایا گیا ہے کہ مادہ منویہ کے ایک قطرے سے بچے یا پڑی کی تخلیق ہوتی ہے۔ اس کا مطلب میہ ہوا کہ جنس کا ماخذ عورت نہیں بلکہ مردہ وتا ہے۔ وَ اَنَّهُ مَّنَا اللَّهُ حَدِيْنِ اللَّهُ حَدِيْنِ اللَّهُ حَدِيْنِ اللَّهُ حَدَيْنِ اللَّهُ حَدَى وَ الْاُنْفَى ہِ مِنْ نُسُطَفَةً إِذَا تُسُنَى ہُ وَ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ حَدَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدَيْنِ اللَّهُ حَدَيْنِ اللَّهُ عَدَيْنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدِيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَ

# رحم ماور سے چیٹ جانے والاخون کالوتھڑا

جیسا کداوپر بیان کیا گیا جب نرکا ماده منوبه ماده کے بیضے سے اتصال کرتا ہے تو پیدا ہونے والے بچے کا''جو ہر''یا''ست'' معشکل ہوتا ہے اس واحد خلیے کوحیا تیات میں'' جفتہ' (Zygote) کہتے ہیں، جوتقسیم کے ذریعے ممل تولید شروع کر دیتا ہے اور بالآخر'' گوشت کالوتھڑا'' بن جاتا ہے تاہم یہ جفتہ اپنی نشو ونما کاعرصہ خالی مقام پرنہیں گزارتا۔ یہ ان جڑوں کی ماندرتم مادرسے چٹ

جاتا ہے، جو زمین کے ساتھ بیل نما تنوں (Tendrils) کے ذریعے پیوست رہتی ہیں۔اس بندھن کے فرایعے پیوست رہتی ہیں۔اس بندھن کے فرریعے پید جفتہ مال کے جسم سے وہ ضروری مادے کئے مخرورت ہوتی ہے۔اس قتم کی تفصیل طب کے علم کے بغیر جاننا ممکن ہی نہ تھا۔ اور یہ بات عیال ہے کہ ایسی معلومات ہما سوسال قبل کسی بھی انسان کے پاس نہتی۔ کس قدر دلچسپ بات ہے یہ کہ اللہ خرق آن کیم میں جفتے کی نشو ونما کورتم مادر میں" خون کا لوتھرا'' کہا ہے:



ایک جفتہ جوایک گوشت کے لوٹھڑے کی شکل میں رقم مادرے چمٹا ہواہے۔



اِقْرُا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيُ خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ، اِقْرَا وَرَبَّكُ الْاَكْرَمُه

'' پڑھو(اے نبی اپ نے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، پڑھواور تمہارار برا اگریم ہے'' ۔ (العلق:۳-۱)

اَيَحْسَبُ الْإِنْسَالُ اَلَ يُتَرَكَ سُدَّى اللَّهِ يَكُ نُطُفَةً مِّنُ مِّنِي يُمُنْى ثُمَّ كَالَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى وَفَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيُنِ الذَّكَرِ وَالْأَنْشَى وَ لَكُ

" کیاانسان نے سیمجھ رکھا ہے ہے کہ وہ او بڑی مہمل چھوڑ ویا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نظفہ نہ تھا جو (رحم مادر میں ) ٹرکایا جاتا ہے؟ پھر وہ ایک لوٹھڑ ابناء پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کئے۔ پھر اس سے مرو اور عورت کی دوقت میں بنائیں'۔ (سورة القیامیة ۳۹-۳۹)

لفظ "Clot" گوشت کے کھڑے کے عربی میں معنی ہیں''کوئی شے جو کسی اور سے چٹ جائے "اس کے فظی معنی ہیں جو کئوں کا ایک جسم کے ساتھ خون چوسنے کے لئے چٹ جانا۔ جفتے کی تشریح کے لئے اس سے بہتر لفظ اور کوئی نہ تھا، جورہم مادر سے چٹ جاتا ہے اور اس میں سے اس کے مادے جذب کر لیتا ہے؛ قرآن میں جفتے کی تشریح کے لئے زیادہ با تیں منکشف کرنے کئے موجود ہیں۔

رحم مادر سے پوری طرح چٹ جانے کے بعد میہ جفتہ بالیدہ ہونے لگتا ہے اس دوران رحم
مادر ایک سیال مادے سے بھر جاتا ہے جے'' غلاف جنین سیال مادہ'' کہتے ہیں جو جفتے کو گھیر لیتا
ہے۔ اس سیال مادے کی اہم خصوصیت ہیہ کہ اس میں بچے کی نشو ونما ہوتی ہے اور یہ باہر کی ہر
ضرب یا چوٹ سے اے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن حکیم میں اس حقیقت کو یوں منکشف کیا گیا ہے:

اللهُ نَحُلُقُكُمُ مِنُ مَّاءٍ مَّهِينِهِ فَجَعَلُنهُ فِي قَرَادٍ مَّكِيْنِهِ "كياهم نے ايك حقيريا في سے تهيں پيدائيں كيااورا يك مقرره مدت تك اسا يك محفوظ حَدِّهُ مِرائِ ركھا" ـ (سورة الرسكة ٢٠-٢)

انسان کے متشکل ہونے کے بارے میں قرآن میں دی گئی میں اری معلومات اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ میصحیفہ آسانی کسی ایسے نتیج اور سرچشمہ ہے آیا ہے جواس کی شکل وصورت کے بننے کی چھوٹی ہے چھوٹی جزئیات تک سے بھی واقف ہے۔

یہ صورت حال ایک بار پھر ثابت کرتی ہے کہ قرآن کلام البی ہے۔ یہ بالکل ہی جاہلانہ بات ہوگی اگر کوئی یہ کہنے پر مصر ہو کہ قرآن میں دی گئی ساری معلومات جوانسان کی پیدائش سے متعلق ہے اس کا درست ہونا'' حسن اتفاق یا کسی انطباق'' کا نتیجہ ہے۔ قرآن میں چونکہ بہت ک تفصیل دے دی گئی ہے اور اس قتم کی تفصیلات کی لئے میمکن ہی نہیں ہوسکتا کہ وہ اس سچائی اور حقیقت کے ساتھ محض اتفاقاً مطابقت رکھتی ہوں۔

قر آن میں دی گئی ہر بات تج ہے اس لئے کہ ہرقر آنی آیت اللہ کے کلام پر مشتل ہے۔ چونکہ اللہ نے انسان کورجم مادر میں ایک شکل وصورت دے کر تخلیق کیا اس لئے اس سارے تخلیقی عمل کے بارے میں بتائے گئے بہترین الفاظ بھی اس کے ہیں۔اللہ، جس نے ہم سب کواسی طریقے سے تخلیق کیا ہماری پیدائش اور آغاز زندگی کے بارے میں ایک اور سورۃ میں اس طرح ارشاد فرما تا

-

وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنُ سُللَةٍ مِّنَ طِيُنِهِ ثُمَّ جَعَلَنَهُ نُطُفَةً فِي قَرَارِ

مَّكِيُنِهِ ثُمَّ خَلَقُنَا النَّطُفَةَ عَلَقَةً فَحَلَقُنَا الْعَلَقَةَ مُضُغَةً فَحَلَقُنَا الْمُضُغَةَ عِطْمًا

فَكَسَوْنَا الْعِطْمَ لَحُمًا ثُمَّ النُّشَانَةُ حَلَقًا اخَرَ طَ فَتَبْرَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخِلِقِينَ هِ

''ہم نے انسان کومی کے ست سے بنایا، پھراسے ایک مخفوظ جگہ ٹیکی ہوئی بوندیں تبدیل
کیا، پھراس بوندکولو تھڑ ہے کی شکل دی۔ پھرلو تھڑ ہے کو بوٹی بنایا پھر بوٹی کی ہڈیاں بنا کیس، پھر ہڈیو

لی پر گوشت چڑ ھایا، پھراسے ایک دوسری ہی تلوق بنا کھڑا کیا۔ پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب
کاریگروں سے اچھاکاریگر'۔ (سورة المومنون:۱۳-۱۳)

—الله کی نشانیاں۔

كتاب دوئم

وہلوگ جوخلیق کی حقیقت کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے

#### WWW. KITABOSUNNAT-COM

# إرتقاءايك فريب

نظر بھیر ارتقاء ایک فلفداور دنیا کا ایک ایسا نظریہ ہے جو غلط اور نادرست اعلانات، قیاسات اورتصوراتی منظر نامے پیش کرتا ہے تا کہ زندگی کے آغاز اور اس کی موجودگی کومحض اتفا قات کا نتیجہ ثابت کر سکے۔اس فلنے کی جڑیں عہد منتی اور قدیم پونان تک جا پینچتی ہیں۔

تمام ملحدانہ فلنفے جو تخلیق سے انکار کرتے ہیں بالواسطہ یا بلا واسطہ نظریۂ اِرتقاء کا دفاع کرتے ہیں۔ پچھالی ہی صورت حال کا اطلاق آج ان تمام نظریات، اور نظاموں پر ہوتا ہے جو مذہب سے مخاصمت رکھتے ہیں۔

ارتقائی تصوّر کو پچیلی ڈیڑھ صدی ہے سائنسی بہروپ دے دیا گیا ہے تا کہ اسے سیح ثابت کیا جا سکے۔ اسے حالانکہ ۱۹ ویں صدی کے وسط میں ایک سائنسی نظر یے کے طور پر پیش کیا گیا گر پھر بھی اس نظر یے کواس کی وکالت کرنے والوں کی تمام ترکوششوں کے باوجود، کسی سائنسی دریافت یا تجربے سے اب تک سیح ثابت نہیں کیا جا سکا۔ بیشک''خود سائنس''جس پر یہ نظریہ اس قدرا ٹھار کرتا ہے مسلسل یہ بات پیش کررہی ہے کہ در حقیقت اس نظر ہے میں اہلیت کی بنیاد پر زندہ رہنے کے لئے کہے تھی موجو ذبیس ہے۔

تجربہ گا ہوں کے تجربات اورام کانی تخمینوں نے بیرواضح کردیا ہے کہ وہ امینوتر شے جن سے زندگی جنم لیتی ہے اتفاق سے وجود میں نہیں آ کتے تھے۔ اِرتقاء پسندوں کے دعوے کے مطابق وہ خلیہ جوقد یم اورغیر منضبط زینی حالات کے تحت وجود میں آیا تھا، بیسویں صدی کی جدیدترین تجربہ گا ہوں کے اعلیٰ تکنیکی آلات کے ذریعے بھی اس کی ترکیب و تالیف ممکن نہیں ہے۔

ں سے میں میں ہوئے ہے۔ نو ڈارونی نظریے کے دعووں کی روشنی میں کوئی واحد جاندار بھی دنیا میں کسی جگہ فوسل

—الله کی نشانیاں

ر یکارڈ کی طویل چھیل کے باوجود تلاش نہیں کیا جاسکا جس سے وہ''عبوری شکل'' سامنے آتی جس میں ان کے خیال میں بتدریج ارتقاء ہوا تھا۔

ارتقاء کے ثبوت جمع کرنے کی خاطر اِرتقاء پہندوں نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح اسے ثابت کرسکیں مگر اس کے برعکس خود وہ اپنے ہاتھوں پی ثبوت مہیا کرنے لگے ہیں کہ اِرتقاء مرے ہے ہواہی نہیں ہے!

وہ فخص جس نے بنیادی طور پرنظریہ اِرتقاء پیش کیااس کا نام چارلس رابرٹ ڈارون تھا جو ایک انگریز غیر پیشہ ور ماہر حیاتیات تھا،اس نے سب سے پہلے اپنے خیالات کوجس کتاب میں پیش کیا، وہ کتاب ۱۸۵۹ء میں شائع ہوئی، نام تھا'' نوع کی ابتداء، بذر لید فطری انتخاب'' The پیش کیا، وہ کتاب فطری انتخاب ' Origin of Species by means of Natural Selection ڈارون نے اپنی کتاب میں یہ دعویٰ پیش کیا کہ تمام جانداروں کا جدا مجدا کیہ ہے اور بیرسب کے سب فطری انتخاب کے میں یہ دور یع بیر ریعہ ارتقائی عمل وجود میں آئے تھے۔ وہ جاندار جواپے ممکن کے مطابق ڈھل گئے تھے انہوں نے اپنی صفات اپنے بعد آنے والی نسلوں میں منتقل کردی تھیں۔ پھراکی طویل عرصے تک انہوں نے اپنی صفات اپنے بعد آنے والی نسلوں میں منتقل کردی تھیں۔ پھراکی طویل عرصے تک انہوں نے کہ جو جانے کے بعد ان مفید صفات نے ایک واحد شے کو اپنے اجداد سے بالکل مختلف نوع کہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ اس فطری انتخاب کے میکا کی عمل کی بہترین پیداوار انسان فعل محتصر یہ کہ ایک نوع کی ابتداء ایک دوسری نوع سے ہوئی تھی۔

ڈارون کے تخیلاتی نظریات کو ہاتھ میں لے کرانہیں مزید فروغ دینے کے لئے کئی نظریاتی اور سیاسی حلقے سرگرم عمل ہو گئے متھ اور یوں پہنظر سے بہت مقبول ہوا۔ اس مقبولیت کے پس پردہ ایک بڑی حقیقت یہ کار فریاتھی کہ اس دور میں ابھی علوم نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ ڈارون کے تصو سراتی منظر نامے کو غلط اور نا درست ثابت کیا جا سکتا۔ جس وقت ڈارون نے اپنے مفروضات پیش کئے اس وقت جینیات، خور دھیا تیات اور حیاتیاتی کیمیا کا وجود ہی نہ تھا۔ اگر بیعلوم موجود ہوتے تو ڈارون نے بڑی آسانی کے ساتھ میہ بات تناہم کرلی ہوتی کہ اس کا نظر میکمل طور پر غیر سائنسی تھا اور یوں وہ اس طرح کے لغواور بے معنی دعوے کرنے سے باز آگیا ہوتا:۔

اور پوں دوائی مرت و دروب کی سرت کے سیار کی ہے جین میں موجود ہوتی ہے اور فطری کہ وہ معلومات جونوع کا تعین کرتی ہے پہلے سے جین میں موجود ہوتی ہے اور فطری امتحاب کے لئے بینا ممکن ہے کہ دہ چین تبدیل کر کے ٹی نوع پیدا کر سکے۔ ابھی ڈارون کی کتاب کی بازگشت سائی دے رہی تھی کہ ایک آسٹریائی ماہر نباتات گریگر مینڈل (Gregor Mendol) نے ۱۸۲۵ء میں موروشیت کے قوانین دریافت کر لئے تھے۔ صدی کے آخرتک اس بارے میں زیادہ کچھ سننے میں نہ آیا تھالیکن ۱۹ ویں صدی کے آغاز میں جینیات کی سائنس کی پیدائش کے ساتھ ہی مینڈل کی دریافت کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی۔ پھر پچھ عرصے بعد جین اور لونیوں کی ساخت دریافت ہوگئی تھی۔ ۱۹۵۰ء میں ڈی این اے سالمے کی دریافت نے جو جینیاتی معلومات تھکیل دیتی ہے نظریۂ اِرتقاء کوایک بہت بڑے برکران سے دوچار کردیا تھا۔ اس کے کہ ڈی این اے میں پائی جانے والی بے پناہ معلومات کے ماخذ کوا تھا قیے طور پر پیش آنے والے واقعات سے واضح کرناممکن نہ تھا۔

اس تمام سائنسی ترتی کے باوجود کوئی بھی عبوری شکلیں، جن سے جاندار نامیوں کوقدیم نوع سے ترقی یافتہ نوع میں بتدری کارتقاء سے پہنچنا تھا، برسوں کی تحقیق کے باوجود تلاش نہیں کی جاسکی تخییں۔

وان میں کچینک دیا ہوتا۔ تا ہم ایساس کئے نہ ہوا کیونکہ کچھ طقے ایسے تھے جواس نظر یے پر نظر انی ،

دان میں کچینک دیا ہوتا۔ تا ہم ایساس کئے نہ ہوا کیونکہ کچھ طقے ایسے تھے جواس نظر یے پر نظر انی ،

اس کی تجدیداور اسے بلند کر کے سائنسی پلیٹ فارم پر لے آئے پر زور دے رہے تھے۔ یہ ساری کوشیں اس وفت ہے معنی ہوجاتی ہیں جب ہمیں یہ احساس ہوجائے کہ اس نظر یہ جواس بات پر یقین نظریاتی ادارے موجود تھے سائنسی فکر مندی نہیں۔ اس کے باوجود کھے طقے جواس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ایک ایسا نظر یہ جوالیک بندگی میں چنی چکا تھا اسے سہارا دینے کے لئے ایک نیا اول کو منتجے میں بنی ہیں جن میں معمولی یہ بندگی میں چنی چکا تھا اس نظر یہ جو کوئی انظر نے کے مطابق وہ نوع جو کل تغیر کے منتجے میں بنی ہیں جن میں معمولی یہ جنیاتی تبدیلیاں آجاتی ہیں، ان میں سے وہ جو زندہ رہ کے منتجے میں بنی ہیں جن میں معمولی یہ جنیاتی تبدیلیاں آجاتی ہیں، ان میں سے وہ جو زندہ رہ کے لئے اس سے دیادہ موزوں ہوں گی وہ فطری انتخاب کے میکا کی ممل کے ذر یعے زندہ رہ جائیں گی۔ تا ہم جب بیٹا بت ہوگیا کہ نو ڈارونیت نے جومیکا کی ممل کے ذر یعے زندہ رہ خوادر جائداروں کے متفیل ہونے کیلئے معمولی تبدیلیاں کافی نہ تھیں، تو ارتقاء پندوں نے نئے مونوں کی تلاش شروع کر دی تھی۔ وہ ایک نیا دیا گیا، جس کی بنیاد کی معقول جوت یا توازن (Punctuated Equilibrium) کا نام دیا گیا، جس کی بنیاد کی معقول جوت یا سائنسی بنیادوں پرنہیں رکھی گئی تھی۔ اس ماؤل نے یہ نقطہ نظر دیا کہ جاندارا چا تک عبوری شکلوں کے بنیاتی دوسری نوع میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایس نوع جن کے ارتقائی بغیر کی دوسری نوع میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایس نوع جن کے ارتقائی

—الله کی نشانیاں۔

''مورث اعلیٰ' نبیس ہوتے وہ اچا تک نمودار ہوجاتے ہیں۔ دراصل پیخلیق کی وضاحت کا ایک طریقہ تھا حالانکہ ارتقاء پیندا ہے تسلیم کرنے میں تذبذب ہے کام لے رہے تھے۔ انہوں نے اس حقیقت کو تحفظ دینے کے نا قابل فہم منظر ناموں کا سہارالینے کی کوشش کی تھی۔ مثلاً انہوں نے کہا کہ پہلا پرندہ تاریخ میں اچا تک ایک رینگنے والے چھپکلی یا تگر مچھنما جانور کے انڈے سے اچا تک بھیدک کراس طرح نکل آیا ہوگا۔ کہاس بات کی وضاحت نہیں کی جاسکتی۔ اسی نظریہ کے مطابق خشکی پررہنے والے گوشت خور جانور تو ی ہیکل مچھلیوں میں تبدیل ہو گئے ہوں گے اور ان میں ایک اور قابل فہم قلب ماہیت ہوئی ہوگی۔

یدا نسے دعوے ہیں جو جینیات ، حیاتیاتی طبیعات اور حیاتیاتی کیمیا کے تمام اصولوں کی تر دید کرتے ہیں۔ بیاسی قدرسائنسی ہیں جس قدروہ پریوں کی کہانیاں ہوتی ہیں جن میں مینڈک شخرادوں میں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ تاہم نوڈارونی دعویٰ جس بحران کا شکارتھا اس سے مایوں ہوکر کچھے ارتقاء پہند ماہرین قدیم حیاتیات نے اس نظر بے کو گلے لگالیا تھا جوخودنوڈارونیت سے کہیں زیادہ عجیب وغریب اوراوٹ پٹانگ تھا۔

اس ماؤل کا ایک مقصد تھا کہ فوسل ریکارڈ میں جو گمشدہ کڑیاں تھیں انکے لئے وضاحت پیش کی جائے، جس کی وضاحت نو ڈارونی ماڈل نہیں کرسکتا تھا۔ تاہم بیکوئی معقول بات تو نہیں گئی کہ پرندوں کے اِرتقاء کو اس دعوے کے ذریعے پیش کیا جائے کہ'' ایک پرندہ اچا تک چھپکی نما جانور کے انڈے سے پھدک کر باہر آگیا تھا'' اور یوں فوسل ریکارڈ میں پائی جانے والی گمشدہ کرٹیوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے۔ کیونکہ اِرتقاء پہندوں کے اپنے اعتراف کے مطابق ایک نوع سے دوسری نوع میں اِرتقاء کے لئے جینیاتی معلومات میں ایک بڑی اورمفید تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم کی قسم کاعمل تغیر جینیاتی معلومات کو تبدیل نہیں کرتا نہ ہی اس میں نئی معلومات کو تبدیل نہیں کرتا نہ ہی اس تعظیم علی تندیلی معلومات کو پراگندہ کردیتا ہے پس اُلے عظیم عمل تغیر جینیاتی معلومات کو پراگندہ کردیتا ہے پس اُلے عظیم عمل تغیر جینیاتی معلومات میں صرف'' بڑی'' یا' دعظیم'' اُلئی معلومات میں صرف'' بڑی'' یا' دعظیم'' کشیر جینیاتی معلومات میں صرف'' بڑی'' یا' دعظیم'' کیا تھیات اور نقائص پیدا کرتے ہیں۔

نظریۂ تاکیدی توازن محفق تخیل کی پیداوارتھا۔اس عیاں سچائی کے باوجود اِرتقاء کے حامی اس نظریے کی تعریف کرنے سے نہیں اچکچاتے ۔ حقیقت سے ہے کہ ڈارون نے جو اِرتقاء کا ماڈل تجویز کیا تھااسے فوسل ریکارڈ ثابت نہ کرسکا اور انہیں مجبوراً ایسا کرنا پڑا۔ ڈارون نے دعویٰ کیا تھا کہ نوع ایک بندرن کا اِرتقاء سے گزری تھیں جس نے نصف پرندے اور نصف چھپکلی نما جانوریا نصف مچھلی نصف چھپکلی نما جانور کے اعجو بے کولازی بنا دیا تھا۔ تاہم ان میں سے کوئی ایک بھی ''عبوری شکل'' اِرتقاء پہندوں کو وسیع تحقیقی مطالعہ اور ہزاروں فوسلز کو کھود کر زکالنے کے باوجود دستیاب نہ ہوسکی۔

إرتقاء پيندوں نے تاكيدى توازن كے ماؤل پراس اميد كے ساتھ ہاتھ ركھے كہ وہ اس طرح ايك بڑے فوسل سے ملنے والی ذلت آميز شکست کو چھپا سكيں گے۔جيسا كہ ہم پہلے بيذ كركر چكے ہيں كہ بيہ بات بالكل عياں تھى كہ بينظر بيدا يك واہمہ تھا۔ اور اسى لئے بيہ جلدا ہے انجام كو پہنچ كيا۔ تاكيدى توازن كے ماؤل كوايك مستقل ماؤل كے طور پر بھى ہیں نہ كیا گیا تھا بلكہ اسے ان حالات ميں بطور ایک جائے فرار كے استعمال كيا گيا تھا جو بتدرت ارتقاء كے ماؤل سے پورى طرح ہم آہنگ نہ تھے۔ چونكہ آج ارتقاء پيندوں كو اس بات كا احساس ہے كہ پيچيدہ و كمل اعضاء مثلاً آئميں، پنكھ، پيسپور ہے، دماغ وغيرہ بتدرت ارتقاء كے ماؤل كى صاف صاف تر ديدكرتے ہیں اس لئے ان مخصوص مقامات پر وہ تاكيدى توازن كے ماؤل كى مضكہ خيز تشريحات ميں پناہ لينے برمجبور ہیں۔

## كياكوئي فوسل ريكار د ب جونظرية إرتقاء كي تصديق كرسكي؟

نظریہ اِرتقاء بداستدلال پیش کرتا ہے کہ ایک نوع ہے دوسری نوع میں اِرتقاء ہتدرت گاور مرحلہ وار ہوتا ہے جس میں کی ملین برس لگتے ہیں۔ یہ منطقی وخل اندازی جواس تسم کے دعوے ہے اخذ کی جاتی ہے اس بات کولازی قرار دیتی ہے کہ ایے جسیم زندہ نامیے جنہیں ' عبوری شکلیں'' کہا جاتا ہے، ان کواس ماہیت قلبی کے دوران ضرور زندہ رہنا چاہئے تھا۔ چونکہ اِرتقاء پسندوں کا یہ دعوی ہے کہ تمام جاندار مرحلہ وارعمل تغیر ہے ایک شکل سے دوسری شکل میں آئے اس لئے ان عبوری شکلوں کی تعداداور قسمیں کی ملین ہونی چاہئیں تھیں۔ اگر بی تکاوت بھی زندہ تھی تو پھر ہم کہیں نہیں ان کی عبوری شکلوں کی تعداد بھی تا یہ دراصل اگر یہ مفروضہ تھے جوتو پھرتو آئے جتنے جانور زندہ بیں ان کی عبوری شکلوں کی تعداد بھی زیادہ ہونی چاہئیں تھیں۔ اور دنیا بھر میں ان کے فوسلز کی بیات بھی بکثر سے ملی جاہئیں تھیں۔

ڈارون کے زمانے سے اِرتقاء پیندفوسلز کی تلاش میں ہیں مگر نتیجہ بری طرح مایوی و

ناامیدی کے سوا پچھنیں نکلا کوئی ہے بھی دونوع کے درمیان کی عبوری شکلیں دنیا کے بحر دبر میں کہیں بھی نہیں مل سکیں۔

ڈارون خود بھی اس قتم کی عبوری شکلوں کی عدم موجودگی سے خوب واقف تھا۔اسے قو ک امید تھی کہ مستقبل میں وہ ضرور تلاش کر لئے جائیں گے۔امید وتو قع کے باوجوداس نے دیکھا کہ اس کے نظریے میں سب سے بڑا سنگ راہ عبوری شکلوں کی گمشدگی تھی۔اسی لئے اس نے اپنی کتاب''نوع کی ابتداء''(The Origin of Species) میں لکھا:

اگرایک نوع ہے دوسری نوع میں بندریج منتقلی ہوئی ہے تو پھر ہمیں ہر کہیں عبوری شکلیں نظر کیوں نہیں آتیں؟ نوع کے بجائے فطرت ابتر اور منتشر کیوں نہیں ہے ہم تو اسے واضح اور صراحت کے ساتھ دیکھتے ہیں۔

اس نظریة إرتقاء کے مطابق تو لا تعداد عبوری شکلیں کر ہ ارض پر موجود ہونی چاہئیں تھیں گر وہ ہمیں کیوں نہیں ماتیں ؟ .....درمیانی خطے میں ، جہاں زندگی درمیانی حالت میں ملتی ہے ، ہم بہت مربوط قتمیں کیوں نہیں یاتے ؟ اس مشکل نے طویل عرصے تک مجھے بے حدیریشان رکھا!

ڈارون کو بھی بجا طور پر ضرور پریشان ہونا چاہئے تھا۔ اس مسئلے نے دوسرے اِرتقاء پندوں کو بھی پریشان رکھا۔ایک برطانوی مشہور ماہر قدیم حیاتیاتDerek V.Agerاس الجھا دینے والی حقیقت کا اعتراف یول کرتاہے:

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم تمام فوسل ریکارڈ کا تفصیلی جائزہ لیں خواہ یہ درجہ وتر تیب کی سطح تک ہو بیا انواع کی سطح تک ہمیں کہیں بھی بتدریج ارتفاء نظر نہیں آتا بلکہ ایک گروہ کا دوسرے گروہ کی بنیاد پراچا تک دھا کہ خیزانداز میں سامنے آٹاد کھائی دیتا ہے۔

فوسل ریکارڈ کی گمشدہ کڑیوں کی اس حسرت زدہ خیال کے ساتھ وضاحت نہیں کی جاسکی کرفوسلز ابھی تک زیادہ دریافت نہیں ہوسکے اور ایک دن میضر ور تلاش کر لئے جائیں گے۔ایک اور اِرتقاء پیند ماہر قدیم حیاتیات T. Neville George اس کا سب بیربیان کرتا ہے:

اور ارتفاع پیدو ہر مرد اس یا بیان کا ایک فوسل ریکارڈ کی کی کے لئے اب مزید معذرت خواہا نداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی لحاظ سے ریکا فی حد تک موجود ہے اور مزید جو دریافتیں ہور بی ہیں ان سے ہے تھیل کی رفتار سے بڑھ گیا ہے تاہم فوسل ریکارڈ زیادہ تر درمیانی گمشدہ کڑیوں سے ل کر بننے کے تسلسل سرگزی دیا ہے۔

الله كي نشانيان —



#### بائیں: لال بیگ کا ۳۲۰ ملین برس پرانافوسل \_ نیچ: سدلخند دار بحری جانور کا ۲۰ ساملین برس پرانافوسل

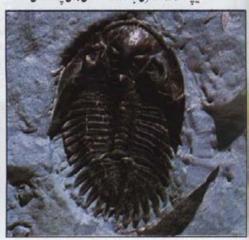

## زندگی کرهٔ ارض پرامیا مک اور جامع و مکمل شکل میں نمووار ہوئی

جب قدیم کرہ ارض کے پرقوں اور فوسل ریکارڈ کا جائزہ لیا جائے تو پیتہ چلتا ہے کہ جاندار نامیاتی جسم بھی ان کے ساتھ ساتھ وجود میں آئے تھے۔ زمین کا قدیم ترین پرت جس میں جاندار مخلوق کے فوسلز ملے ہیں وہ'' کیمبری'' (Cambrian) ہیں جن کی عمر تخمیناً ۵۳۰–۵۲۰ملین برس

، وہ جاندار جوز مین کے تیمبری عہد میں پائے گئے فوسل ریکارڈ میں اچا تک شامل ہو گئے تھے اور ان کے کوئی آباؤ اجداداس سے قبل موجود نہ تھے۔ جاندار نامیوں کے وسیع نفوش جوا سے لاتعداد، جامع وکمل مخلوق سے بنے تھے اس قد راچا تک پیدا ہوئے کہ اس جرت انگیز عہد کوسائنسی ادب میں '' کیمبری دھا کہ'' کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔

ز مین کے اس پرت میں پائے جانے والے نامیے بے حدر تی یافتہ اعضاء تھے مثلاً آتکھیں ، یاوہ نظام جوان نامیاتی اجسام میں نہایت ترقی یافتہ شکل میں نظر آتے تھے جیسے گلیمورے اور دورانِ خون کے نظام وغیرہ۔ اس فوسل ریکارڈ میں کوئی بھی ایسی علامت نہیں تھی جس سے میہ ظاہر ہوتا کہ ان نامیوں کے کوئی آیا واجداد بھی تھے۔

\_الله کی نشانیاں۔



Richard Monestarsky جو'' اُرتھ سائنسز'' (Earth Sciences) رسالے کا مدیر تھاجا نداروں کے اچا نک پیدا ہونے کے بارے میں لکھتا ہے:

نصف بلین برس قبل جانوروں کے قابل ذکر حد تک مکمل آجسام، جو آج جمیں نظر آتے ہیں، احیا تک نمودار ہوئے تھے۔ بیلحہ ارضی کیمبری عہد کے آغاز میں تقریباً + ۵۵ ملین برس قبل اس اِرتقائی دھا کے کی نشاندہی کرتا ہے جس نے سمندروں کو دنیا کے اوّلین مکمل جانداروں سے بھر دیا تھا۔

آج کے بڑے بڑے جانور کیمبری عہد کے آغاز میں موجود تھے اور آج کی طرح اس زمانے میں بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔

اِرتقاء پہند جب اُس سوال کا جواب نہ دے سکے کہ کرہَ ارض کس طرح جانوروں کی ہزاروں نوع سے بھرگیا تھا تو انہوں نے ایک الیے تصوراتی عہد میں پناہ ڈھونڈی جو کیمبری عہد سے بیں ملین ہرس قبل کا تھا تا کہ وہ یہ بتاسکیں کہ زندگی کی ابتداء کیے ہوئی اور''نامعلوم کیے وقوع پذریہوا''۔اس عہدکو''اِرتقائی خلاء تا گمشدہ کڑی''کا نام دیا گیا۔اس کے لئے بھی بھی کوئی ثبوت نہیں ل سکا اور یہ نظر بیاب بھی غیرواضح ہے جس کی کوئی تشریح نہیں کی جاسکی۔

الله کی نشانیاں —

۱۹۸۴ء میں لا تعداد کمل ریڑھ دار جانوروں کی باقیات کوجنوب مغربی چین کے مرکزی
Yunnan کے پہاڑی علاقے Chengjiang کی زمین کھود کر نکالا گیا تھا۔ ان میں سدلختہ دار
بڑی جانور (Trilobites۔ تجری دور کے بڑی جانور۔ ان کے جسم بینوی شکل کے چیٹے ہوتے
تھاور لمبائی ایک اپنے سے دوفٹ تک ) شامل تھے جواب اس دنیا سے ناپید ہو چکے ہیں گریہ جدید
ریڑھ دارجانوروں کی نبست کسی طرح بھی کم جامع وکمل شکل میں نہیں تھے۔

ایک سوٹدنی اِرتقاء پنداور ماہر قدیم حیاتیات اس صورت حال کے بارے میں یوں وضاحت کرتاہے:

اگر تاریخ حیات انسانی کا کوئی واقعد انسان کی تخلیق کی داستان سے ملتا جلتا ہے تو وہ یکی سمندری زندگی کے اچا تک متنوع صورت میں نمودار ہونے کا واقعہ ہے جب ماحولیات اور ارتقاء میں بین التخلیاتی نامیاتی اجسام نے اپنی بالا دئ سمیت مخصوص کارندوں کے طور پر نظام سنجال لیا تھا۔ ڈارون کے لئے یہ بات بڑی جیران کن (اور پریثان کن) تھی اور یہ واقعہ اب بھی ہماری آنکھوں کو خیرہ کردیتا ہے۔

إرتقاء پسندوں کے لئے آج ان کمل جانداروں کانمودار ہونا جن کے آبا وُاجداد کوئی نہ تھے کوئی کم جرت انگیز نہیں ہے (اور پریثان کن بھی) جتنا کہ ۱۳۵ برس قبل تھا۔تقریباً ڈیڑھ سوسال میں وہ اس مقام سے ایک قدم بھی آ گے نہیں بڑھے جس نے ڈارون کو نا قابل حل پریثانی سے دوچار کیا تھا۔

جیسا کہ ہم دیجھیں گے کہ فوسل ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ جاندار قدیم سے جدید شکلوں کی سے تبدیل نہیں ہوئے۔ بلکہ بیتو اچا تک اور مکمل شکل میں پیدا ہوئے عبوری یا درمیانی شکلوں کی عدم موجودگی صرف کیمبری عہد کے ساتھ ہی وابستہ نہیں ہے کوئی ایک بھی تو عبوری شکل ریڑھ دار جانوروں، چھیلیوں، جل تھلیاؤں، چھیکی نما جانوروں، پرندوں، دود ھیلے جانوروں، کی آج تک نہیں ملی۔ ہرجاندارنوع فوسل ریکارڈ میں جامع وکمل شکل میں اوراچا تک نمودار ہوتی ہے۔ دوسر بے نظوں میں جاندار بذر بعد ارتفاء وجود میں نہیں آئے تھے بلکہ انہیں تخلیق کیا گیا تھا۔

#### نظرية إرتقاء كى فريب كاريان-تصاوير مين دهو كه وفريب

وہ لوگ جونظریة إرتقاء کے لئے ثبوت ڈھونڈتے ہیں ان کے لئے فوسل ریکارڈ ایک برا

—الله کی نشانیاں.



اورد دسری مطبوعات میں اس قدر مہارت سے نصف انسان اور نصف سلسل بنائی ہوئی تصاویر کو دکھیر کروگ یقین کر لیتے ہیں کہ انسان عمل تغیر مہندریا اس جیسے کی جانور کی شکل ہے موجودہ صورت میں آیا تکر سیساری چعلسازی اوردھوکہ وفریب کی پیداوار ہیں۔



ماخذ ہے۔ اگر اختیاط کے ساتھ اور بلا تعصب اس کا معائنہ کیا جائے تو بجائے تصدیق کرنے کے فوسل ریکارڈ نظریۂ اِرتقاء کی تر دید کرتا ہے۔ تاہم اِرتقاء پہندوں نے فوسلز کی گمراہ کن تشریحات پیش کر کے اور لوگوں کے سامنے موضوعی انداز میں ان کی نمائندگی ہے بیتا تر دیا ہے کہ فوسل ریکارڈ نظریۂ اِرتقاء کی حمایت کرتا ہے۔ فوسل ریکارڈ میں چند دریافتوں کی تمام قسم کی تشریحات کی اثر پذیری ہی وہ شے ہے جو اِرتقاء پہندوں کے مقصد کو بہترین طور پر پوراکرتی ہے۔ وہ فوسلز جن کوز مین کھود کر نکالا گیا ہے وہ زیادہ ترتو قابل اعتباد شاخت کے لئے غیرتسلی بخش ثابت ہوئے ہیں۔ وہ مورئ بالمل کھڑوں پر شمل ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے دستیاب اعداد وشار میں جعلسازی کے ذریعے ردو بدل بہت آسان ہوجاتا ہے اور پھر وہ اسے حسب منشاء استعمال کر سکتے ہیں۔

اس میں جیرت کی کوئی بات نہیں کہ جو تصاویراور خاکے ارتقاء پسنداز سرنو بناتے ہیں وہ ان فوسلز کی باقیات بر مینی ہوتے ہیں جن کو وہ محض تخیلات کی مدد سے تیار کرتے ہیں تا کہ اپنے ارتقائی دعووں کی تصدیق کرسکیں لوگ چونکہ بھری معلومات سے باسانی متاثر ہوجاتے ہیں اس لئے یہ نوساختہ نمونے انہیں متاثر کرنے کے لئے استعمال کے جاتے ہیں تا کہ بیٹابت کرسکیں کہ جس مخلوق کے یہ ماڈل ہیں وہ ماضی میں زندہ تھی۔

إرتقاء پیند محققین تصوّراتی مخلوق کی تصاویراورخاکے بناتے وقت عموماً کیک دانت یا جبڑے

الله كي نشانيان —

IIA

کے گلڑے یاباز وکی ہڈی سے مدد لیلتے ہیں اورانہیں ایسے سنٹی خیز انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جیسے وہ انسانی اِرتقاء کی ایک کڑی ہوں۔ان تصاویر نے''قدیم انسانوں'' کی شبیہ کو بہت سے انسانوں کے ذہنوں میں پختہ کرنے میں ہڑا کر دارادا کیا ہے۔

یہ مطالعاتی جائزے جن کی بنیاد ہڈیوں کی باقیات ہوتی ہے دستیاب شے کی بہت عام تم کی خصوصیات ظاہر کرتی ہیں۔ اصل نمایاں جزئیات نرم ریشوں میں موجود ہوتی ہیں جو بہت جلد عائب ہوجاتی ہیں۔ وہ نرم ریشے جن کی تشریح محض تخیلات کی مدد ہے کی جاتی ہے اس سے تخیلات کی حدود کے اندراندر ہرشے ممکن نظر آتی ہے۔ ہارورڈیو نیورٹی کا Earnest A. Hooten اس صورت حال پریوں اظہار خیال کرتا ہے:

زم اعضاء کو بھال کرنے کی کوشش اور زیادہ پرخطرکام ہے۔ ہونٹ، آنکھیں، کان، ناک کا سراہڈیوں والے اعضاء پر کوئی نشانات نہیں چھوڑتے۔ آپ یکساں سہولت کے ساتھ ایک Neanderthaloid (انسان سے مشابدایک مخلوق) کی کھو پڑی پرکسی (چمپانیز) افریقی لنگور کے خدو خال یا کسی فلسفی کا حلیہ بنا سکتے ہیں۔ قدیم انسان کی قسموں کی بہت کم سائنسی قدر وقیمت ہے اوران سے لوگوں کو گراہ کیا جا سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔پس اس تعمیر نو پریقین نہ سے بھے۔

## جعلى فؤسلاني تضاوري

جب إرتقاء پہندوں کونظریۂ إرتقاء کے لئے فوسل ریکارڈ میں قابل تسلیم ثبوت نہ ملا تو انہوں نے اپنے پاس سے اسے گھڑ لینے کی کوشش کی۔ان کوششوں کوانسائیکلو پیڈیاؤں میں'' نظریۂ ارتقاء کی فریب کاریاں'' کے عنوان سے شامل کیا گیا ہے جس سے اس بات کی واضح نشاندہ ہوتی ہوتی ہے کہ نظریۂ اِرتقاء ایک ایسا نظریاتی اور فلسفیا نہ معاملہ ہے جس کا دفاع کرنے میں وہ ناکام رہے ہیں۔اس دھوکہ وفریب میں سب سے بڑے اور بدنام زمانہ فریب دو ہیں جن کا ذکر شیجے کیا جارہا ہے۔

#### المستدر الوكان (Piltdown Man) المستدر الوكان الوكان الوكان الوكان (Piltdown Man)

چارلس ڈاس ،ایک نامور ڈاکٹر اور غیر پیشہ ور ماہر قدیم حیاتیات ،اس دعوے کے ساتھ سامنے آیا کہا ہے ایک جڑے کی ہڈی اور ایک کھو پڑی کا ٹکڑا پلٹ ڈاؤن ، برطانیہ ہے (۱۹۱۲ء)

—الله کی نشانیاں -

ملا ہے۔ میکھویڑی انسانی نظر آتی تھی مگر جبر اصاف طور پر بندر کا دکھائی دیتا تھا۔ان نمونوں کو' لیٹ ڈاؤن آدئی'' کانام دیا گیا۔ یہ ۵۰۰ ہزار برس پرانے بتائے جاتے تھے اور انہیں انسانی إرتقاء کے واضح ثبوتوں کے طور پر دکھایا گیا تھا۔ چالیس سے زائد برسوں تک ' لیٹ ڈاؤن آ دی'' پرسائنسی مضامین لکھے جاتے رہے، بہت ی تشریحات کی گئیں اور بہت ی تصاویر بنائی گئیں۔اوراس فوسل كوانساني إرتقاء كي أطعى ثبوت كيطور يربيش كيا كيا تحا-

۱۹۳۹ء میں سائنسدانوں نے ایک ہار پھراس فوسل کا معائنہ کیااور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بیہ فوسل دانسة طورير بذريعيه جعلسازي بنايا عميا تفاجس مين كھويڑي انساني تقي اور جبڑاا يک انسان نما بندر (Orang-utan) کا تھا۔فلورین کے ذریعے عرصہ ویدت معلوم کرنے کا طریقہ استعال

كرتي مو يمحققين في دريافت كياكه بيكوريزى تو چند ہزار برس پرانی تھی۔ جبڑے میں جودانت تھےوہ ایک انسان نما بندر کے تھے جنہیں مصنوعی طریقے ے برانا اور قدیم بنایا گیا تھا اور" قدیم" اوزار جو و فرسلز کے ساتھ تھے واضح جعلسازی کے ذریعے اس طرح بنائے گئے تھے کہ انہیں فولا د کے اوز اروں سے



جعلى نوسل: پليث دُاوُن آ دى

تيزكيا كياتفا\_ ان مفصل تجربوں میں جواو کلے، وینز اور کلارک (Oakley, Weiner, Clark) نے كئة اس جعلسازي كو١٩٥٣ء بين لوگول پرمنكشف كيا حميا نفا- بيكھوپڑى • • ٥ ساله بوڑ ھے انسان کی تھی اور جبڑے کی ہڈی حال ہی میں مرنے والے ایک بندر کی تھی۔ دانتوں کواس کے بعد ایک بی سیدھ میں ترتیب دی گئی تھی اور پھر جڑے کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھااور جوڑوں کواس طرح پر کر دیا گیا تھا کہ وہ ایک انسان کے دانت اور جبڑے سے مشابےنظر آئیں۔ پھران سب مکڑوں پر یوٹاشیم ڈ کرومیٹ ہے داغ دھیے لگا دیئے گئے تھے تا کہ یہ برانے نظرآ ئیں۔(جب تیزاب میں و بویا گیا تو بیر داغ و معبے دهل گئے تھے ) لی گراس کلارک نے جواس تحقیقی ٹیم کا رکن تھا اس جعلسازی کا سراغ لگالیا تھا مگروہ بھی اس صورتحال پراین حیرت کونہ چھیا سکا تھا۔وہ لکھتا ہے: دانتوں کی مصنوعی کھر چن کے ثبوت فوراً نظروں کے سامنے آ گئے تھے۔ بیٹک وہ اس قدر

عياں تھے كەپيەدال يوچھا جاسكتا تھا:''پيكىيے ممكن تھا كەپياس تے بل نظروں سے اوجھل رہے؟''

#### نبراسكا آوى (Nebraska Man)

ہنری فیئر فیلڈاوسباران (Henry Fairfield Osborn) نے جوامریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری کاڈائر یکٹر تھا ۱۹۲۲ء میں بیاعلان کیا کہ اسے ایک ڈاڑھ مغربی نبراسکا،سینک بروک سے ملی ہے جوعہدہ Pliocen (جدیدتر عصر) سے تعلق رکھتی ہے۔اس کچل دانت میں انسان اور بندر دونوں کے کچل دانت کی خصوصیات ملتی تھیں۔

ایسے سائنسی بحث مباحثے شروع ہو گئے تھے جن میں پچھنے تواس دانت کو جاوا کے بن مانس کا دانت قرار دیا جبکہ دوسروں کے خیال میں یہ جدید دور کے انسان کے دانت کے ساتھ بہت مشابہت رکھتا تھا۔ یہ فوسل جس نے وسیع بحث کا آغاز کرا دیا تھا، اسے'' نبراسکا مین'' (نبراسکا آدمی) کا نام دے دیا گیا تھا۔ اے پھر جلد ہی ایک سائنسی نام Hesperopithecus بھی دے دیا گیا تھا۔

کئی صاحب الرائے لوگوں نے اوسبارن (Osborn) کی جمایت کی۔اس دانت کو بنیاد بنا کر نبراسکا آ دمی کے سراورجسم کی تصویر بنالی گئی تھی۔ مزید رید کی نبراسکا آ دمی کے پورے خاندان کی تصویر بھی بنائی گئی جو یقیناً تصوّراتی تھی۔



او پردی گئی تصویرایک واحد دانت کی بنیاد پر بنائی گئی تھی ،اے۲۲ جولائی ۱۹۲۲ء کے السٹر ٹیڈلندن نیوز میں شائع کیا گیا تھا۔ تاہم جب بیہ بات منکشف ہوئی کہ بیدانت نہ بندر نما تلوق کا ہے نہ ہی انسان کا بلکہ بیاتو سور کی ایک ناپید ہموجانے والی نوع کا ہے تو ارتقاء پیشدوں کو بے حد ما بوی ہوئی۔

—الله کی نشانیاں۔

پھر ١٩٢٧ء میں ڈھانچ کے دوسرے اعضاء بھی تلاش کر لئے گئے تھے۔ نو دریافت شدہ کلزوں کے مطابق بیدانت نہ بندر کا تھا نہ ہی انسان کا۔اب اس بات کا پتہ چلاتھا کہ بیدانت تو ایک ایسے امریکی سور کا تھا جس کی نسل ختم ہو چکی تھی اور جے PROSTHENNOPS کہتے تھے۔

#### كيااانسانون اور بندون كاجدامجد مشترك تفاع

نظریۂ إرتفاء کے دعووں کے مطابق انسانوں اور جدید بندروں کے آباؤ اجداد مشترک ہیں ۔ ۔ پیر جاندار ایک وقت ایسا تھا جب عمل تغیر سے گزرے تھے جس سے ان میں سے پچھو آج کے بندر بن گئے تھے جبکہ ایک دوسرا گروہ جو ایک دوسری شاخ اِرتفاء میں سے گزرا اس دور کے انسانوں میں تبدیل ہوگیا تھا۔

إرتقاء پندانسانوں اور ہندروں کے اِس مشترک جدامجد کو"Australopithecus" کہتے تھے جس کا مطلب ہے''جنو بی افریقی ہندر''۔ یہ بندوں کی ایک قدیم نوع سے تعلق رکھتا تھا جواب ناپید ہوچکی ہے اور اس کی بہت ی قسمیں ہیں۔ان میں سے پچھو تنومند ہیں جبکہ دوسرے چھوٹے اور دھان یان ہیں۔

ارتقاء پیندانسانی اِرتقاء کے اگلے مرسلے کو''ہومو' (Homo) یعنی''انسان' کہتے ہیں۔ اِرتقاء پیندوں کے دعوے کے مطابق ہوموسلسلے سے تعلق رکھنے والے جاندار افریقی بندر کی نسبت زیادہ نشو ونمایا فتہ ہیں اور دور جدید کے انسان سے زیادہ مختلف بھی نہیں ہیں۔ آج کے جدید انسان یعنی Homo Sapiens کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیاس نوع کے اِرتقاء کے آخری مراحل میں مشکل ہوا تھا۔

حقیقت بیہ کہ جس مخلوق کواس تصوراتی منظرنا ہے میں اِرتقاء پیندوں کی زبانی افریقی بندرکہا گیا حقیقی بندر ہیں جواب ناپید ہو چکے ہیں۔اور جن جانداروں کا ذکر ہوموسلسے میں ہوا ہو ان مخلف انسانی نسلوں سے تعلق رکھتے تھے جو ماضی میں زندہ مخصاور پھر ناپید ہو گئے۔ اِرتقاء پیندوں نے ختلف بندوں اورانسانوں کے فوسلز کوسب سے چھوٹے سے لے کرسب سے بڑے تک ایک ترتیب میں رکھا تا کہ' انسانی اِرتقاء' کے منصوبے کو تفکیل دے کیس ساتا ہم سائنسی حقائق بناتے ہیں کہ ان فوسلز میں کوئی اِرتقائی مل دکھائی نہیں دیتا اوران میں سے جن کو انسان کا جدا مجد کہا ہے وہ اصلی بندر تھے جبکہ ان میں سے تجھاصلی انسان ہیں۔

آ ئے اب ہم ایک نظرافریقی بندر پر ڈالتے ہیں جوانسانی اِرتقاء کے منصوبے کے پہلے مرحلے کوجنم دیتا ہے۔

#### القريقي بقد (Australlopitthecus) بايديند

اِرتقاء پیندوں کا دعویٰ ہے کہ افریقی بندر (Australopithecus) دورجدید کے انسان کے قدیم آباؤ اجداد ہیں۔ بیایک قدیم نوع (Species) ہے جس کا ایک سراور کھو پڑی جدید بندر کی کھو پڑی اور سرجیسی ہوتی ہے کیکن کھو پڑی کی وسعت ان کی کھو پڑی کی وسعت ہے کم ہوتی ہے۔ اِرتقاء پیندوں کے دعووں کے مطابق ان جانوروں کے اعضاء میں سے ایک ایسا ہوتا ہے جو انہیں انسان کے آباؤ اجداد ہونے کا شوت فراہم کرتا ہے اوروہ ہیں اس کے دویاؤں۔

بندروں اور انسانوں کی حال ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔انسان وہ واحد مخلوق ہے جودو پاؤں پرآسانی کےساتھ چلتی پھرتی ہے۔ پچھ جانوراس طرح چلنے میں مجدودا ہلیت رکھتے ہیں اور جواس طرح چل سکتے ہیں ان کے ڈھانچے جھکے ہوتے ہیں۔

اِرتقاء پہندوں کے نزدیک بیافریقی بندر جھک کر چلتے تھے اور انسانوں کی مانند کھڑ ہے ہو کرنہیں چل سکتے تھے۔ دوپاؤں پر چلنے کی بیرمحدودی صلاحیت اِرتقاء پہندوں کو بیہ حوصلہ بختنے کو کافی محتی کہ پیٹلوق انسان کے آباؤ اجداد کی تھی۔ تاہم وہ پہلا ہوت جو اِرتقاء پہندوں کے اس دعوے کی تردید کرتا تھا کہ افریقی بندر دو پائے تھے، بھی اِرتقاء پہندوں بی کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ افریقی بندروں کے فوسلز پر کی گئی تھتی نے اِرتقاء پہندوں کو بھی اس بات کے ماننے پر مجبور کردیا تھا کہ یہ '' بندر نما تھے۔ افریقی بندروں کے فوسلز پر تشریخ الاعضاء کے حوالے سے کی گئی مفصل کہ یہ '' بندر نما تھے۔ افریقی بندروں کے فوسلز پر تشریخ الاعضاء کے حوالے سے کی گئی مفصل محقیق نے ۱۹۷۰ء کی دہائی کے وسط میں Charles E.Oxnard کو اس جانور کی جسمانی ساخت کی مانند قرار دینے پر ساخت کی مانند قرار دینے پر آدرہ کردیا تھا۔

انسانی إرتقاء پرآج رئی عقلمندی و دانائی کا ایک اہم حصدافریقی بندر کے دانتوں، جڑوں اور کھو پڑی کے نکروں کے فوسلزی تحقیق پر مشتمل ہے۔ بیسب گواہی دیتے ہیں کہ افریقی بندر کا انسانی نسل کے ساتھ قریبی رشتہ وتعلق کے نہیں ہوسکتا۔ بیتمام فوسلز گوریلوں، بن مانسوں اور انسانی نسل کے ساتھ قریبی رشتہ وتعلق کے نہیں ہوسکتا۔ بیتمام فوسلز گوریلوں، بن مانسوں اور انسانوں سے مختلف ہیں۔ گروہ کی شکل میں تحقیق کی جائے تو افریقی بندرانسان نما بندر سے زیادہ ماتا

—الله کی نشانیاں -

جلتاہے۔

بھی ہر ہوات نے ارتقاء پیندوں کوزیادہ پر بیٹان کیاوہ پدریافت تھی کدافریقی بندردوپاؤں پر جھک کرچل نہیں سکتے تھے۔ یہ بات افریقی بندر کے لئے جسمانی طور پر بہت ہے اثر ہوتی جس کے بارے میں کہاجا تا تھا کداس کے دوپاؤں ہیں مگروہ جھک کرچلتا ہے۔اوروہ اَیسااس لئے کرتا ہے کیونکہ قوت و دانائی کی زیادتی اس بات کا مطالبہ کرتی ہے اور یہ بات اس سے مشروط تھی۔ ہے کیونکہ قوت و دانائی کی زیادتی اس بات کا مطالبہ کرتی ہے اور یہ بات اس سے مشروط تھی۔ 1994ء میں کمپیوٹر کے ذریعے جعلسازی کی گئی تھی اور انگریز ماہر قدیم حیاتیات Robin تھے؛ پر پہنچا کہ تھا: ایک جانداریا تو سیدھا چل سکتا کہا واروں پاؤں پر۔ان دو کے درمیان چلنا زیادہ عرصے تک برقر ارنہیں رکھا جا سکتا کیونکہ اس میں بے صدتوانائی خرج ہوتی ہے۔اس کا مطلب یہ تھا کہ افریقی بندر کے یاس دونوں چیزین نہیں ہوسکتی تھیں کہ وہ دوپا یہ بھی ہواور جھک کربھی چاتا ہو۔

غالبًا ۱۹۹۴ء میں ایک محقق ماہر علم تشریح الاعضاء نے جس کا نام Fred Spoor تھا لیور پول یو نیورٹی برطانیہ میں اپنے محقق ماہر علم تشریح الاعضاء کے ساتھ اس نہایت اہم محقق مطالعے کو پیش کیا تھا۔اس کا تعلق انسانی علم تشریح الاعضاء کے شعبے سے اور خلوی حیاتیات سے تھا۔ان ماہرین نے دو پایہ جانداروں کے فوسلز پر خصیق کی ۔ ان کی تحقیق نے دریافت کیا کہ کان کے حلرونے دو پایہ جانداروں کے فوسلز پر خصیق کی ۔ ان کی تحقیق نے دریافت کیا کہ کان کے حلرونے دو پایہ جیش کر تی تھیں کیا جانے والا غیرارادی تو ازن میکا تھی مل اور جو دریافتیں سامنے آئیں سے بھیم چھیش کرتی تھیں کہ افریقی بندرانسان کی مانندو پایٹییں ہوسکتا تھا۔

#### انیانی سلسله (Homo Series): اصل انسان

تصوّراتی انسانی إرتفاء میں اگلامرحانی 'بومو' (Homo) ہے بینی انسانی سلسلہ۔ بیجاندار انسان میں جو جدید دور کے انسانوں سے مختلف نہیں مگر ان میں نسلی امتیازات پائے جاتے ہیں۔ ان امتیازات کوغلو کی حد تک لے جانے کی کوشش میں ، ارتفاء پسندان لوگوں کو جدید انسان کی ''نسل'' کے طور پر پیش نہیں کرتے بلکہ ایک مخلوق' 'نوع'' کے طور پر لاتے ہیں۔ تاہم جیسا کہ ہم جلد دیکھیں گے ''انسانی سلسلے'' کے لوگ عام انسانی نسل کی قسموں کے سوا کچے بھی نہیں ہیں۔ جلد دیکھیں گے ''انسانی ملسلے'' کے لوگ عام انسانی نسلے کا داخلی تخیلاتی ارتفاء ہیہ ہے: سب ارتفاء بیہ ہونے کا انسانی عمل۔ پھر جدید دور کے انسان کا عبد قدیم ، اور نیندر تھل سے پہلے سید ھے کھڑے ہونے کا انسانی عمل۔ پھر جدید دور کے انسان کا عبد قدیم ، اور نیندر تھل

الله كي نشانيان —

آ دمی (Neanderthal Man) ، ازال بعد کرومیگن انسان (Cro-Magan Man) اور سب سے آخر میں جدیدانسان \_

اِرتقاء پہندوں کے دعووں کے برعکس ، درج بالا تمام Species سوائے اصل انسانوں کے کچھ بھی نہیں ہیں۔ آئے سب سے پہلے سیدھے کھڑے ہونے کے انسانی عمل کا جائزہ لیتے ہیں جے اِرتقاء پہندوں نے قدیم ترین انسانی نوع کے طور پر پیش کیا ہے۔

سب سے زیادہ متاثر کرنے والا ثبوت جو بیر بتا تا ہے کہ انسان کا سیدھا کھڑا ہوکر چلنا ایک ''قدیم'' نوع نہیں ہے وہ ''ترکانہ بوائے کا فوسل' ہے جوسیدھا کھڑا ہوکر چلنے والے انسانی سلیلے کی قدیم ترین باقیات ہے۔ بیاندازہ لگایا گیا ہے کہ بیڈوسل ایک بارہ سالہ لڑکے کا تھا جونو بلوغیت میں ۱.۸۳ میٹر لمبا ہوگا۔ اس فوسل کا سیدھا کھڑا ہونے والا ٹوھانچہ جدید دور کے انسان کے ڈھانچے سے پھی مختلف نہیں ہے۔ اس کا لمبااور دھان پان جسم کا باقی بچا ہوا پنجر بالکل ان لوگوں کے پنجروں جیسا ہے جو آئے منطقہ حارہ میں واقع علاقوں میں بستے ہیں۔ بیڈوسل ثبوت کا ایک نہایت اہم مگڑا ہے کہ سیدھا کھڑا ہوکر چلنے والا انسان جدید انسانی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ اِرتقاء بہند ماہر قدیم حیاتیات رچرڈ لیکے سیدھا کھڑا ہوکر چلنے والے انسان کا درج ذیل طور پر جدید انسان سے موازنہ کرتا ہے۔

'' کھوپڑی کی ساخت ،باہر کو نکلے ہوئے چہرے پھنوؤں کا گھنا ہونا وغیرہ میں بھی ہمیں ' فرق نظرآئے گا۔ جہاں تک جدیدانسان کی علیحدہ علیحدہ جغرافیائی نسلوں کا تعلق ہے اس حوالے سے ان امتیازات کا غالبًا اب اس قدراعلان نہیں کیا جاتا جس قدر ہم انہیں دیکھتے ہیں۔اس قتم کے حیاتیاتی امتیازات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب آبادیوں کو جغرافیائی طور پرایک دوسرے سے مختلف مدتوں کے لئے جدا جدا کردیا جاتا ہے''۔

لیے کہنا یہ چاہتا ہے کہ کھڑے ہو کر چلنے والے انسان اور ہمارے درمیان اس سے زیادہ فرق نہیں جس قدر حبشیوں اور اسکیموؤں کے درمیان ہے۔کھڑا ہو کر چلنے والے انسانوں کی کھو پڑی کے خدوخال ان کے خوراک کھلانے کے طریقے اور جینیاتی منتقی ان کے دوسری انسانی نسلوں سے زیادہ لمبے عرصے تک میل جول نہ رکھنے کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔

اس بات کا ایک اور مضبوط ثبوت که کھڑے ہوکر چلنے والے انسان'' قدیم'' نوع سے تعلق نہیں رکھتے ، اُس وقت سامنے آیا جب اس نوع کے فوسلز جن کی عمر ۲۷ ہزار برس بلکہ ۱۳ ہزار برس

\_الله کی نشانیاں\_

بنتی ہے آئیس زمین کھود کر زکالا گیا تھا۔ ایک مضمون کے مطابق جو''ٹائم'' میں شائع ہوا، (جو بیشک سائندی جریدہ نہ تھا مگر سائندی دنیا پراس کا بڑاد دررس اثر ہوا۔) کھڑ ہے ہوکر چلنے والے جاندار کے 17 ہزار سالہ قدیم فوسل جزیرہ جاوا ہے ملے بھے۔ آسٹریلیا کے دلد لی علاقے سال ہزار سالہ پرانے فوسلز ملے بھے جن میں جدیداور قدیم انسان کی صفات پائی جاتی تھیں۔ان تمام فوسلز سے بعد چاتا ہے کہ قدیم انسان آج کے اس عبد سے ماضی قریب تک میں زندہ تھا اور نیسل انسانی کے سوا کچھ نہ تھے جواب تاریخ کے اور اق میں وفن ہو چکے ہیں۔

### فذيم انسان اور نينور تقل آوي

تصوراتی إرتقائی اسمیم میں قدیم انسان عصر حاضر کے انسان کی سابقہ شکل ہے۔ دراصل ارتقاء پیندوں کے پاس ان انسانوں کے بارے میں کہنے کوزیادہ پچے موجوز میں ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں اور دور جدید کے انسان میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ چند محققین تو یہاں تک کہتے ہیں کہائند ہے تو آج بھی زندہ ہیں۔ اور اس کی مثال پیش کرتے وفت وہ آسٹر یلیا کے ابتدائی باشندوں (Aborigines) کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ قدیم انسانوں (Homo) کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ قدیم انسانوں Sapiens) اور اہر کی طرف انجری ہوئی بھنویں رکھتے تھے۔ اور ان کے جبڑے کی ساخت بھی اندر کی جانب جھی ہوئی تھی۔ اور ان کی کھو پڑی کا جم بھی قدر سے اور ان کے جبڑے کی ساخت بھی اندر کی جانب جھی ہوئی تھی۔ اور ان کی کھو پڑی کا جم بھی قدر سے چھوٹا ہوتا تھا۔ مزید بید کے کی ساخت بھی اندر کی جانب جھی ہوئی تھی۔ اور ان کی کھو پڑی کا جم بھی قدر سے جھوٹا ہوتا تھا۔ مزید بید کہ ایسے لوگ زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ مگری اور اٹلی کے پچھوڑ بیات میں آباد تھے۔

ارتقاء پہندان انسانی فوسلز کا حوالہ دیتے ہیں جو بالینڈ کی نیندر وادی میں زمین کھود کر کا لے گئے جے انہیں نیندر کھل آ دی کہا جاتا ہے۔ بہت سے معاصر محققین نیندر کھل آ دی کو جدید انسان کی ذیلی نوع قرار دیتے ہیں۔ اُورا سے"Homo Sapiens Neandarthal" کہتے ہیں انسان کی ذیلی نوع قرار دیتے ہیں۔ اُورا سے"اموا کیہ ہی زمانے میں ایک ہی مقام پر آ بادتھی۔ جو دریافتیں سامنے آئی ہیں ان کے مطابق نیندر کھل آ دی اپنے مرنے والوں کو فرن کرتے تھے، دریافتیں سامنے آئی ہیں ان کے مطابق نیندر کھل آ دی اپنے مرنے والوں کو فرن کرتے تھے، آلات موسیقی بناتے تھے اورائی عہد میں بسنے والے قدیم انسانوں کے ساتھ ان کے تہذیبی و ثقافتی روابط تھے۔ نیندر کھل آ دی جو پر یوں اور پنجر پر کسی قیاس روابط تھے۔ نیندر کھل آ دی جا کہا کہا جدید انسانوں کی جیسی کھو پڑیوں اور پنجر پر کسی قیاس آ دائی یا گئی اگل قریدی کے اس کے انسانی کی جا کہا ہیں ایک جدید انسانوں کی جیسی کھو پڑیوں اور پنجر پر کسی قیاس آ دائی یا گئی اگل قریدی کے اس کے اس کی اس کیا اس کی انسانوں کی جیسی کھو پڑیوں اور پنجر پر کسی قیاس

الله كى نشانياں\_

اس موضوع پرایک مشہوراتھارٹیERIK TRINKAUS کی ہے جو نیوسیکسیکو یو نیورٹی سے وابستہ ہے۔وہ لکھتاہے:

نیندر کھل کے پنجر کی ہاقیات کا جدیدانسانوں کے پنجر کے ساتھ جزئیات کی حدتک موازنہ کرنے سے پند چلا ہے کہ نیندر کھل کے اعضاء ایسے ہیں جن میں کوئی بھی اہلیت مثلاً نقل و حرکت، حالا کی وہوشیاری، ذہانت یالسانی ایسی نہیں جوجد بدانسانوں سے کم تر ہو۔

دراصل نیندرتھل کوجد بدانسانوں پر پچھے''ارتقائی''فوائد کی برتری حاصل ہے۔ نیندرتھل کی کھو پڑی جدیدانسان کی کھو پڑی کی نسبت بڑی ہوتی ہے۔اور وہ ہماری نسبت زیادہ تومنداور اچھےجتم کے مالک ہیں۔TRINK AUSسیس اضافہ کرتے ہوئے کہتا ہے:

''نیندرکھل کے خدوخال میں ایک شے بڑی نمایاں ہے اور وہ ہے ان کے دھڑ اور پھُوں کی ہڑیوں کا بڑا ہونا۔ وہ تمام ہڈیاں جو محفوظ کر لی گئی تھیں ایک ایس طاقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو شاید ہی جدیدانسانوں کومیسر آئی ہوگا۔ یہ قطاقت نہ صرف مردوں میں پائی جاتی ہے بلکہ یہ بالغ خواتین میں ،نو جوانوں اور بچوں تک میں پائی جاتی ہے۔

مخضراً ہم میہ کہدیکتے ہیں کہ نیندرتھل وہ خاص نسل انسانی ہے جووفت کے ساتھ ساتھ دوسری نسلوں کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔

اس ساری تفصیل سے پیتہ چلتا ہے کہ''انسانی اِرتقاء'' کامنظرنامہ جے اِرتقاء پیندوں نے جعلسازی سے تیار کیا تھاان کے تخیل کی پیداوار ہے ورنہ حقیقت تو بیہ ہے کہ انسان ہمیشہ انسان اور بندر ہمیشہ بندر ہی تھے۔

## کیاارتقاء کی دلیل کےمطابق زندگی اتفا قات اور

انطباق سے وجود میں آسکتی ہے؟

نظریۂ ارتقاء کا دعویٰ میہ ہے کہ زندگی ایک ایسے خلیے سے وجود میں آئی جوا تفاق سے قدیم ارضی حالات کے تحت متشکل ہوگیا تھا۔ آ ہے ہم خلیے کی تشکیل کا سادہ می نظیر کے ساتھ جائزہ لیتے بیں تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ خلیے کی موجودگی کو قدرتی مظاہر اور اتفا قات پرمحول کیا جاتا ہے حالانکہ اس کی ساخت جوابھی تک و لی بی ہے کئی لحاظ سے اب بھی اپنی پراسراریت کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور ایسا اس وقت ہے جب ہم اکیسویں صدی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں۔ اپنی تمام تر

—الله کی نشانیاں۔

سرگرمیوں کے نظاموں کے ساتھ جن میں نظام مواصلات مُقل وحمل اورنظم ونسق شامل ہیں ایک خلیہ کی شہر کی نسبت کم مکمل و پیچیدہ نہیں ہے: اِس کے اندرایسے پاور شیشن ہیں جواس تو انائی کو پیدا كرتے ہيں جے خليه استعال كرتا ہے، وہ كارخانے استعال كرتے ہيں جواليے خامرے اور ہارمونز پیدا کرتے ہیں جوزندگی کے لئے لازی ہیں۔ وہ ڈیٹا بنک (Databank) استعمال کرتا ہے جہاں پیدا کی جانے والی تمام مصنوعات کے بارے میں معلومات ریکارڈ ہوتی ہے، پیچیدہ نظام ہائے فقل وحمل اور ایسی پائی اسکنیں جو خام مواد اور پیداواری اشیاء کوایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جاتی ہیں۔ جدید لیبارٹریاں اور ریفائٹریاں ہیں جو خارجی خام مواد کو ان کے قابل استعال حصوں میں تو ڑتی ہیں اور اندرآنے اور باہر جانے والے مواد کو کنٹرول کرنے کے لئے خصوصی خلوی جعلی دارلحسیات ہیں۔اور بیاس نا قابل یقین حد تک پیچیدہ نظام کا ایک چھوٹا ساحصہ تفکیل دیتی ہیں۔

قطع نظراس بات کے کہ بیخلیہ قدیم ارضی حالات کے تحت متشکل ہوا، اس کی تالیف اور میکائل نظام کو جارے عہد کی جدید تجربہ گاہوں میں بھی ترکیب نہیں دیا جاسکتا۔ غلیے کے امینو ترشوں اور تغمیری سہاروں کے استعال ہے بھی میمکن نہیں ہے کیکمل خلیہ تو کجاخلیے کا واحد عضومثلاً حطی ریزه (Mitochondria) یا را بُوسوم (Ribosome) بی بنایا جا سکے۔ پہلا خلیہ جونظریئہ إرتقاء كے دعوے كے مطابق اتفاق سے پيدا موكيا تصالى طرح تخيل كى پيداوار ہے جيسے واستاني يا فرضى حيوان-

## لحميات اتفاق يا نطباق كيلئة ايك چيلخ ہے

اورصرف ایک خلیہ ہی پرموقو ف نہیں:ان ہزاروں پیچیدہ و جامع لحمیاتی سالموں میں سے

ایک کا بھی قدرتی حالات کے تحت اتفا قاوجود میں آجانا ناممکن ہے۔ لحمیات بہت بڑے سالمے ہوتے ہیں جوان امینوتر شوں پر مشتمل ہوتے ہیں جو مختلف مقداروں اور ساختیاتی جسموں کے ساتھ ایک خاص ترتیب میں پائے جاتے ہیں۔ بیسا لمے ایک جاندار خلیے کے تغیری سہاروں سے بنتے ہیں۔سادہ سا خلیہ بھی • ۵ امینوتر شوں سے بنتا ہے لیکن کچھے کیا تا ہے ہوتے ہیں جن میں ہزاروں امینوز شے ہوتے ہیں۔ جاندار خلیوں میں ایک کھیے کی ساخت میں کسی ایک امینوتر شے کی کی ، بیشی یا تبدیلی ، جن میں سے ہرایک کا ایک خاص کام

ہوتا ہے کیمیے کو ایک برکار سالماتی ڈھیر میں بدل دیق ہے۔نظریئر ارتقاء جب امینوترشوں کی ''انفاقیتشکیل'' کامظاہرہ کرنے میں ناکام رہتا ہے تو گھیات کی تشکیل کےمعاملے میں بھی اسے مایوی ہوتی ہے۔

بیں مختف امینورشے ہیں۔ اگرہم یہ فرض کرلیں کہ ایک اوسط سائز کالحمیاتی سالمہ ۱۸۸ امینورشے رکھتا ہے تو رشوں کے ۱۳۰ واقحنف مجموعے ہوتے ہیں۔ ان تمام مکن ترتیبوں ہیں صرف ایک ترتیب ایسی ہوتی ہے جو مطلوبہ لیمیاتی سالمے کو منتشکل کرتی ہے۔ بقیہ امینورشوں کی زنجیریں ہوتی ہیں جو یا تو بالکل برکار ہوتی ہیں یا جانداروں کے لئے امکانی طور پرضرر رساں۔ دوسر سے لفظوں میں ندکورہ بالاصرف ایک لیمیاتی سالمے کی اتفاقی تشکیل کا امکان ''''ا میں سے ا' رہ جاتا ہے۔ اس ''ا' کے واقع ہونے کا امکان کہ بیایک' فلکیاتی'' تعداد میں سے جو اپر شمل ہواور جس کے بعدہ مصفرات ہوں مملاً ناممکن ہے۔ مزید سے کہ ایک لیمیاتی سالمہ جس میں ۱۲۸۸ مینورشے ہوں ، اس کا اگر کیچھ تو ی ہیکل لیمیاتی سالموں کے ساتھ موازنہ کیا جائے جن میں ہزاروں امینو ہوں ، اس کا اگر کیچھ تو ی ہیکل لیمیاتی سالموں کے ساتھ موازنہ کیا جائے جن میں ہزاروں امینو سرت نے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ مورت کے اندازوں کو ان قوی ہیکل لیمیاتی سالموں پر منظبق کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ ''ناممکن'' بھی موزوں نہیں دکھائی دیا۔

اگران لحمیات میں سے ایک کا بھی اتفا قا وجود میں آ جانا ناممکن ہوتو ان ایک ملین لحمیات کے لئے ایک خاص ترتیب سے اتفا قا کیجا ہوجانا کی بلمین مرتبہذیادہ ناممکن ہوجاتا ہے کہ وہ ایک مکمل انسانی خلیے کو بناسکیس۔ پھر سب سے بڑھ کرید کہ ایک خلیہ کی بھی وقت لحمیات کا تحض ایک فریمیں ہوتا کے میات کے علاوہ ایک خلیے میں مرکز ائی ترشے(Nucleic acids) بھی شامل ہوتے ہیں ، کار بو ہائیڈریٹ بھی ، شحے (Lipids) وٹا منز اور بہت سے کیمیائی مادے مثلاً برق بوتے ہیں ، کار بو ہائیڈریٹ بھی ، شحی سے ترتیب دیئے جاتے ہیں ۔ ان کے ڈیز ائن میں بھی سافت اور کام دونوں اعتبار سے ایک خاص تناسب اور ہم آ ہنگی پائی جاتی ہے ۔ ان میں سے ہر ایک مختلف خلوی اعضاء میں تعمیری سہارے یا ایک جزوتر کیمی کے طور پر کام کرتا ہے ۔ جیسا کہ ہم ایک فیک خاص تناسب کے دیکھا کہ ایک خاص کا ایک خاص کا ایک خاص کا ایک جزوتر کیمی کے طور پر کام کرتا ہے ۔ جیسا کہ ہم ایک فیک ایک خلی خلی نظمیات میں سے صرف ایک کے منتشکل ہونے کے بارے میں ایر قاء دید کہ کے بارے میں ایک ایک خاص کا ماسکا۔

تر کی کے Dr. Ali Demirsoy جوائے وطن میں إرتقاء پیندانه فكر كے حوالے سے

—الله کی نشانیاں۔

ایک بہت بڑی اتھار ٹی نصور کئے جاتے ہیں، خلوی رنگتوں (Cytochrome-C) جوزندگی کے لئے لازمی ہوتی ہیں کی اتفاقیہ تشکیل کے امکان پر اپنی کتاب "Kalitimve Evrim" (موروشیت اور اِرتقاء) میں بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ایک Cytochrome-C کے ترتیب کے ساتھ منشکل ہونے کا امکان صفر کے برابر ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگرزندگی کوایک خاص نظم وترتیب کی ضرورت ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری کا نئات میں صرف ایک باراس کے حصول کا امکان ہے وگر نہ پچھ مابعد الطبیعاتی تو تیں ایس ہیں (جن کی تشریح ہمارے بس میں نہیں) جنہوں نے اس کو متشکل کرنے میں اپنا کر دار ادا کیا ہوتا۔ مؤخر الذکر کو تسلیم کر لینا سائنسی اہداف کے حصول کے لئے موز ول نہیں ہے۔ اس لئے ہمیں پہلے مفروضے کی طرف دیکھنا ہوگا۔

ان سطور کے بعد Dr. Demirsoy پیشلیم کرتا ہے کہ بیدامکانیت کس قدر غیر حقیق ہے جے اس نے صرف اس کئے تشکیم کرلیا تھا کیونکہ ریٹی 'سائنس کے اہداف کے لئے زیادہ موزوں تھی''۔

CYtochrome-C (خلوی رفکتوں) کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ مخصوص امینو ترشوں کی فراہمی کا امکان ای قدر کم ہے جس قدرا یک بندر کے تاریخ انسانیت کے ایک ٹائپ مشین پر لکھنے کا۔اس بات کو بلاحیل و ججت تسلیم کرلیا جانا چاہئے کہ بندر ٹائپ مشین کی کلیدوں پر الل ٹپ نیجے مارےگا۔

جانداروں میں موجود لحمیاتی سالمے کے متشکل ہونے کے لئے موزوں امینور شوں کا سیح ترتیب میں ہوناہی کافی نہیں ہے۔اس کے علاوہ ان ۱۳ امینور شوں میں ہے ہرا یک کا بایاں ہاتھ استعمال کرنا ضروری ہے جو لحمیات کی تالیف میں موجود ہوں۔ کیمیائی طور پر دو مختلف قتم کے امینو ترشے ہوتے ہیں جنہیں'' ہائیں ہاتھ والے'' اور'' دائیں ہاتھ والے'' کہا جاتا ہے ان میں فرق اس Mirror Symmetry کا ہوتا ہے جوان کے سہ جہتی اجسام میں ہوتا ہے جوا یک انسان کے دائیں اور ہائیں ہاتھ جیسا ہوتا ہے۔ دونوں قسموں کے بیامینور شے نیچر میں مساوی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور وہ ہوئی عمر گی کے ساتھ ایک دوسرے سے ل جاتے ہیں۔ تاہم ایک جمرت ہائیں ہاتھ والے امینوتر شے پائے جاتے ہیں۔اگر کی کی ساخت میں شامل تمام کھمیات میں ہائیں ہاتھ والے امینوتر شے پائے جاتے ہیں۔اگر کی کیے کی ساخت میں ایک بھی دائیں ہاتھ

والاامینوتر شدرہ جائے تو وہ اے بیکار بنادیتاہے۔

آ ہے ہم یفرض کر لیتے ہیں کہ زندگی اتفاق سے وجود میں آگئی تھی جیسا کہ ارتقاء پہندوں کا دعویٰ ہے۔ اس صورت میں دائیں اور بائیں ہاتھ والے امینوتر شے نیچر میں تقریباً کیساں تعداد میں ہونے چاہئیں تھے۔ لحمیات کس طرح تمام امینوتر شوں میں سے صرف بائیں ہاتھ والے امینو ترشہ کیوں شامل نہیں ترشے چن لیتے ہیں اور زندگی کے عمل میں ایک بھی دائیں ہاتھ والا امینوتر شہ کیوں شامل نہیں ہوئے ہے۔

برطانیکا سائنس انسائیگلو پیڈیا میں، جو اِرتقاء کا پر جوش محافظ ہے، بیلکھا ہواہے کہ کرہ ارض پر موجود تمام جاندار نامیوں کے امینوترشے اور پیچیدہ کشر سالمی مرکبات کے تغییری سہارے مثلاً لحمیات میں وہی بائیں ہاتھ والا تناسب اورخوبصورتی پائی جاتی ہے اس میں اضافہ کر کے کہا جائے تو بات میں وہی بائیں ہاتھ والا تناسب اورخوبصورتی پائی جاتی ہو ہر باراس طرح زمین پرگرتا ہے کہ اس کا ''مر' والاحصہ ہی جیتنے والے کے جے میں آتا ہے۔ اسی انسائیکلو پیڈیا میں میر بھی بتایا گیا ہے کہ سے بتاناممکن نہیں ہے کہ سالمے بائیں یا وائیں ہاتھ والے کیوں بن جاتے ہیں اوراس انتخاب کو برخے محورکن انداز میں کرہ ارض پرموجودزندگی کے ساتھ ملادیا گیا ہے۔

امینورشوں کے لئے یہ کافی ہے کہ ان کو تھے تعدادہ سے ترتیب اور مطلوبہ سے جہتی ساختیاتی جسموں میں رکھاجائے۔ایک کیمے کی تشکیل یہ بھی چاہتی ہے کہ ایے سالماتی امینوترشے جن کا ایک سے زیادہ بازوہومختلف بازوؤں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیئے جا کیں۔اس متم کے ملاپ کو 'پھا کڈ ملاپ' کا نام دیا گیا ہے۔امینوترشے ایک دوسرے کے ساتھ مختلف بندھنوں میں جکڑے جا سے جی کو بین جن کو بین جکڑ کے اور صرف اور صرف ان امینوترشوں سے مل کر بنتے ہیں جن کو بین کڑ ملاپ' کے ذریعے جوڑ دیا جاتا ہے۔

حقیق نے بیہ بات منکشف کی ہے کہ وہ امینوتر شے جوالل ٹپ اکھے ہوجاتے ہیں وہ %۵۰ کے تناسب سے ''پوٹا کڈ ملاپ'' سے یکجا ہوتے ہیں اور بقیہ دیگر ان بندھنوں کے ساتھ یکجا ہو جاتے ہیں جو جہیات ہیں موجود نہیں ہوتے ۔ صحیح طور پر کام کرنے کے لئے بیضروری ہے کہ ہروہ امینوتر شہ جو ایک تحمیہ بنا رہا ہے صرف اس بپدائڈ ملاپ کے ساتھ ای طرح شامل ہو کہ اسے صرف بائیں ہاتھ والے امینوتر شوں سے انتخاب کرنا ہے۔ بے شک ایسا کوئی کنٹرول میں رکھا جانے والا میکا تکی عمل نہیں ہے جس کے ذریعے انتخاب کرتے وقت دائیں ہاتھ والے امینوتر شوں

—الله کی نشانیاں –

کو باقی رہنے دیا جائے ،اور ذاتی طور پر پہلیتین کرلیا جائے کہ ہرامینوتر شدد وسرےامینوتر شے کے ساتھ بیٹا اڈٹلاپ کے ذریعے بچاہو گیا ہے۔

ان حالات میں ایک اوسط درج کے لحمیاتی سالمے کے لئے جس میں ۱۵۰۰ مینورشے مجھے مقدار اور تر تئیب کے ساتھ در کھے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اور اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اس میں شامل مینوتر شے صرف بائیں ہاتھ والے ہیں اور ان کو صرف بیڈاڈڈ ملا پول کے ذریعے کیجا کیا گیا ہے۔ یہ تر تیب اور مقدار درج ذیل ہونی جائے:

المنتسخ ترتيب مين مونے كا امكان = ۱/۲۰ مناز المناز المناز

ميزان امكان ۱۰۰۰ ميزان امكان ۹۵۰ ميزان امكان ۹۵۰ اپر

جیسا کہ نیجے دکھایا جارہا ہے ایک کمیاتی سالمے کے ۱۵۰۰ امینور شوں سے تشکیل کا امکان
"" ہے جوا کے بعد ۱۵۰ صفر ڈالنے کے بعد بنتا ہے اور بیروہ تعداد ہے جوانسانی ذہن کے ادراک
سے باہر ہے۔ اور بیروہ امکانیت ہے جو صرف کاغذ پر ہے۔ عملاً اس بات کے ممکنہ حصول کا امکان
صفر ہے۔ ریاضی کا فارمولا استعمال کیا جائے تو وہ امکانیت جو ۱۰۰ ماراے کم مووہ اعداد وشار کے

| ایک ای اوسط لحمیاتی سالے کاامکان، جو ۵۰۰ امیٹو ترشوں سے بنتا ہے، جنہیں سیج تعداد میں، ایک<br>خاص تر تیب کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ تمام امیٹو ترشوں کے امکان کے علاوہ ای میں صرف باکیں ہاتھ<br>والے ہوتے ہیں اور انہیں پیپائڈ بند ھنوں سے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ "over!" ہوتا ہے۔ ہم ای<br>عدد کو درج ذیل طریقے سے لکھ سکتے ہیں، جو"ا" کے بعد ۵۵ صفر ڈالنے سے بنتا ہے۔ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J+ <sup>9∆+</sup> =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

اعتبارے قابل حصول ہونے کی''صفر''امکانیت رکھتی ہے۔

جب ایک ایے لیے ایک ایے کمیاتی سالمے کے متشکل ہونے کی امکانیت اس حد تک پہنچ جاتی ہے جو ۱۵۰۹ مینوزشوں سے بنتا ہے تو ہم وہنی حدود کوزیادہ سطح کی عدم امکانیات کی جانب دھکیل دیتے ہیں۔ ''ہوموگلو بین' سالمے میں، جوایک اہم کھیے ہوتا ہے ،۱۵۷ مینوز شے ہوتے ہیں جوان امینو ترشوں سے زیادہ ہوتے ہیں جو نہ کورہ بالا کھیے بناتے ہیں۔ اسے اپنے جسم کے سرخ خون کے گی بلین خلیوں میں سے صرف ایک تصور کریں۔ انسانی جسم میں ۵۰۰، ۱۸۰ (۱۲۸۰ ملین) ہومو گلو بین سالمے ہوتے ہیں۔ فرض کیجے بھی ایک سرخ خون کا خلیہ ہے۔ اس کرہ ارض کی عمر ایک واحد کھے کو بھی ''سعی وخطا'' (Trial & error) کے طریقے سے متشکل کرنے کی متحمل نہیں ہو کتی۔ اس ساری گفتگو سے نتیجہ میا تا ہے کہ اِرتقاء امکانیت کی ایک خطرناک کھائی میں اس وقت گرجا تا ہے جب ایک تجمیہ متشکل ہور ہاہو۔

## تخلیق زندگی کے بارے میں جوابات کی تلاش

اتفاقاً وجود میں آجانے والی زندگی کے امکان ہے متعلق پائے جانے والے شدید اختلافات سے بخو بی باخبر ہوتے ہوئے ارتقاء پہندا پنے اعتقادات کے بارے میں کوئی بھی استدلالی تشرح کیا وضاحت پیش نہ کر سکتے تھے جس کی وجہ سے وہ اس کوشش میں گئے رہتے تھے کہ ایسے طریقے اختیار کریں جن سے بین طاہر کر سکیس کہ اختلافات کچھزیادہ حوصلٹ مکن نہ تھے۔

تجربہ گاہوں میں کی تجربات کئے گئے تھے تا کہ اس سوال کا جواب دیا جا سکے کہ بے جان مادے سے زندگی کیسے وجود میں آگئی تھی۔ان تجربات میں سے سب سے زیادہ معروف اورعزت کی نگاہ سے دیکھا جانے والا تجربہ 'ملرتجربہ' یا''یورے ملرتجربہ' کہلا تا ہے جوایک امریکی تحقق شینلے ملرنے 1907ء میں کیا تھا۔

بیٹابت کرنے کی غرض سے کہ امینوتر شے اتفا قاُ وجود میں آگئے ہوں گے مگر نے اپنی تجربہ گاہ میں ایک ماحول تیار کیا جواس کے خیال میں قدیم کرہُ ارض پر بھی موجود تھا (جو بعد میں غیر حقیقی ثابت ہوا تھا) اور پھروہ اپنے تجربے میں مصروف ہوگیا تھا۔ جوآ میزہ اس نے اس قدم ارضی ماحول کے لئے استعال کیا اس میں ایمونیا میں تھیں ، ہائیڈروجن اور آ بی بخارات شامل تھے۔

طرجانا تفاكه قدرتي حالات كے تحت ميتھين ،ايمونيا، مائيڈروجن اور آبي بخارات ايك

—الله کی نشانیاں۔

دوسرے پرکوئی رومل ظاہر نہیں کریں گے۔ وہ یہ جانتا تھا کہ رومل پیدا کرنے کے لئے اسے آمیزے میں توانائی ودمل کرنی تھی۔اس نے تجویز کیا کہ یہ توانائی قدیم ترین زمین کے کرہ ہوائی میں بجل کی چیک سے حاصل کی گئی ہوگی اور اس مفروضے پر انحصار کرتے ہوئے اس نے اپنے تجربات میں مصنوعی برقی اخراج سے کا م لیا تھا۔

ملرنے ایک بنتے تک اس کیسی آمیز ہے کو ' • • اس پر اُبالا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کمرے میں برقی روچھوڑ دی تھی۔ ملرنے ایک ہفتہ گزرنے کے بعد تجربہ گاہ کے اندر بننے والے کیمیائی مادوں کا تجزیہ کیا۔ اسے معلوم ہوا کہ ۱۲ امینوتر شوں میں سے کھیات کے بنیادی عناصر کو تھیل دینے والے تین امینوتر شے مرکب سازی کر چکے تھے۔

اس تجربے ارتفاء پہندوں کو بڑا حوصلہ ملا اور اسے ایک نمایاں کا میا بی سمجھا گیا تھا۔ اس خیال سے ہمت پاکر کداس تجربے نے ان کے نظر بے کی تصدیق کردی ہے ارتفاء پہندوں نے فوراً نئے منظرنا ہے پیش کردیئے تھے۔ ملر نے قیاساً بیٹا بت کردیا تھا کہ امینوتر شے از خود منشکل ہو سکتے تھے۔ اس پر بھروسہ کرتے ہوئے بعد کے مراحل تیزی کے ساتھ قیاس میں لائے گئے تھے۔ اس منظرنا ہے کے مطابق بعد از ال امینوتر شے حادثے کے طور پر ایک خاص تر تیب سے بچا ہو گئے تھے تاکہ کھیات کی تشکیل کر سکیس۔ اس طرح اتفا قاوجود میں آنے والے کھیات میں سے پچھ نے اپنے آپ کوان ساختیاتی اجمام کی مانند خلوی جھل کے اندر کھایا تھاجو کی طرح وجود میں آگے تھے اور ایک قدیم خلیے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ایک خاص وقت کے اندر یکھا ہوکر ان خلیوں نے جاندار نامیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ ایک خاص وقت کے اندر یکھا ہوکر ان خلیوں نے جاندار نامیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس منظرنا ہے کاسب سے بڑا سہار المرکا تجربہ تھا۔ جاندار نامیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس منظرنا ہے کاسب سے بڑا سہار المرکا تجربہ تھا۔

#### ملركا تجربه بإطل وغيرمعتبرتفا

ملر کے تج بے کواب نصف صدی گزر چکی ہے اور اسے بہت سے پہلوؤں سے باطل اور غیر معتبر قرار دیا جاچکا ہے مگر اِرتقاء پہند ہیں کہ اب بھی اسے ایک ثبوت کے طور پر پیش کرر ہے ہیں کہ زندگی بے جان مادے سے اچا تک وجود میں آسکتی تھی۔ جب ملر کے تجربے کا بلاکسی تعصب کے ناقد انہ جائزہ لیا جائے اور اِرتقاء پہندوں کے موضوعی نقط نظر کوسا منے رکھا جائے تو پہتہ چلا ہے کہ صورت حال اتنی بھی اُمیدا فزانہیں جس قدروہ چاہتے ہیں کہ ہم بجھے لیس ملر کا ہدف یہ ثابت

الله کی نشانیاں —

کرنا تھا کہ قدیم ترین ارضی حالات کے تحت امینوتر شے خود بخو دمتشکل ہو سکتے تھے۔ پچھے امینو ترشے پیدا کئے گئے تھے گرہم دیکھیں گے کہ یہ تجربہاں ہدف سے کئی پہلوؤں سے خود متصادم نظر آتا ہے۔

ایک میکا نکی عمل استعال کرنے ہے جے''سرد پھندا'' کہا گیا ملرنے امینوترشوں کومتشکل ہوتے ہی ان کے ماحول سے جدا کر دیا تھا۔اگراس نے ایسا نہ کیا ہوتا تو ماحول کے حالات نے سالموں کوفوراً نیست ونا بودکر دیا ہوتا۔

یے فرض کر تابالکل ہے معنی نظر آتا ہے کہ اس فتم کا کوئی شعوری میکا نکی عمل فقد یم ارضی حالات کے تحت ایسا تھا جس میں بالا نے بغضی شعاعوں، بجل کے کڑکوں، مختلف کیمیائی مادوں، اور زیادہ فیصد آزاد آکسیجن شامل متھے۔اوراس فتم کے میکا نکی عمل کے بغیر کوئی بھی امینوتر شہ جومتشکل ہونے میں کامیاب ہوگیا ہوتا فوری طور پر تباہ کر دیا گیا ہوتا۔ملر نے اپنے تجربے میں جس فقد یم ارضی ماحول کو پیدا کرنا چاہا وہ حقیقت پر بنی نہ تھا۔ نائٹر وجن اور کاربن ڈائی آ کسائڈ کوفقہ یم ارضی کر ہ بوائی کے عناصر ترکیبی میں شامل ہونا چاہے تھا مگر ملر نے اسے نظر انداز کر دیا تھا اور ان کی جگداس فیمنین اورا یمونیا استعال کی تھی۔

اییا کیوں؟ اِرتقاء پینداس بات پر کیوں مصر تھے کہ قدیم ارضی کرؤ ہوائی میں میتھین (CH<sub>4</sub>)،ایمونیا(NH<sub>1</sub>)اورآ بی بخارات (H<sub>2</sub>O) کی زیادہ مقدار شامل تھی۔ جواب بالکل سیدھا سادہ ہے: ایمونیا کے بغیرا یک امینوترشے کی مرکب سازی ناممکن تھی۔ Kevin Mc kean سادہ ہے: ایمونیا میں، جو Discover رسالے میں شائع ہوااس بارے میں لکھتا ہے:

ملراور بورے نے زبین کے قدیم کرہ ہوائی کی نقالی کے لئے میتھین اورا یمونیا کا آمیزہ استعال کیا۔ان کے نزدیک بید مین دھات، چٹانوں اور برف کا ہم صورت آمیزہ تھا۔تاہم بعد کے تحقیق جائزوں سے پند چلا کہ اس زمانے میں زمین بے حدگر متھی اور یہ چھلے ہوئے نگل اور لوج سے ل کر بن تھی ۔اس لئے اس زمانے کا کیمیائی کرہ ہوائی زیادہ تر نائٹر وجن (N<sub>2</sub>) کاربن ڈائی آ کسائڈ (CO) اور آبی بخارات (H<sub>2</sub>O) سے ل کر بننا چاہے تھا تاہم نامیاتی سالموں کے لئے میتھین اورایمونیا کی نبیت زیادہ ورنہیں ہے۔

ایک طویل خاموثی کے بعد ملر نے خود بھی اس بات کا اعتراف کرلیا تھا کہ اس نے اپنے تجربے میں جوکرۂ ہوائی ہے متعلق ماحول استعمال کیا تھاوہ حقیقت پر پٹنی نہیں تھا۔

—الله کی نشانیاں-

ایک اوراہم بات جوملر کے تجربے کو باطل تھہراتی ہے، یہ ہے کہ تمام امینوتر شوں کواس وقت کرۃ ہوائی کے اندر تباہ کرنے کے لئے کافی آسیجن موجودتھی جب یہ بچھ لیا گیا تھا کہ وہ متشکل ہو چکے ہیں۔ اس آسیجن کی موجودگی کو امینوتر شوں کے متشکل ہونے کی راہ میں مزاحم ہونا چاہئے تھا۔ یہ میصورت حال طرکے اس تجربے کی مکمل طور پرنفی کرتی ہے، جس میں آسیجن کو کمل طور پرنظرا نداز کر دیا گیا تھا۔ اگر اس تجربے میں آسیجن استعال کرلی گئی ہوتی تو میتھین کاربن ڈائی آسائڈ اور پانی میں تحلیل ہوگئی ہوتی۔ میں تھیل ہوگئی ہوتی۔

دوسری طرف قابل غوربات ہیہ ہے کہ اس زمانے میں اور ون کی بذابھی تک موجود نبھی اور زمین پر کوئی نامیاتی سالمہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا اس کئے کہ وہ تو شدید بالائے بنفشی شعاعوں سے بالکل غیر محفوظ تھی۔

چندامینوترشوں کے علاوہ جوزندگی کے لئے لازی ہیں لمرکے تجربے نے بہت سے نامیاتی ترشے پیدا کئے تھے جن میں ایسی خاصیتیں موجود تھیں جو جانداروں کی ساخت اور کام کے لئے بہت ضرر رساں اور مہلک ہوتی ہیں۔ اگر امینوترشوں کوالگ نہ کرلیا گیا ہوتا اور انہیں ای ماحول میں ان کیمیائی مادوں کے ساتھ نہ چھوڑ دیا گیا ہوتا تو کیمیائی رڈمل کی وجہ سے ان کی بتابی اور مختلف آمیخوں میں ان کی منتقل ناگز برتھی۔ مزید ہے کہ دائیں ہاتھ والے امینوترشے زیادہ تعداد میں مشکل ہوگئے تھے صرف ان امینوترشوں کی موجودگی ہی کافی تھی جو اس نظر ہے کواس کے تمام استدلال کے باوجود مستر دکرتی تھی۔ اس لئے کہ دائیں ہاتھ والے امینوترشوں میں سے تھے جو جاندار نامیاتی اجسام کی تالیف میں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور جو کمیات کواس وقت برکار تھمرا دیتے ہیں۔

اس ساری گفتگو کالب لباب بیہ ہے کہ طرکے تجربے میں جن حالات میں امینوتر شے متشکل ہوئے متضل مور وں نہ تھے۔ پچ تو بیہ ہے کہ اس واسطے (medium) نے ایک تیر ابی آمیز کے شکل اختیار کر کی تھی جس نے ان مفید سالموں کو تباہ کر دیا تھا اور ان کی تکسید کردی تھی جن کو حاصل کر لیا گیا تھا۔

جیسا کہ وہ اس بات کے خوگر ہیں ارتقاء پہنداس'' تجربہ'' کوسا منے لاکرخود ہی نظریۂ ارتقاء کومستر دکرتے رہتے ہیں۔اگریہ تجربہ کچھ ثابت بھی کرتا ہے تو وہ اس قدرہے کہ امینوتر شے صرف ایک زیر کنٹرول تجربہ گاہ کے ماحول میں پیدا کئے جاسکتے ہیں جہاں ایک مخصوص قتم کے حالات

الله کی نشانیاں —

خاص طور پرشعوری مداخلت سے پیدا کئے جاتے ہیں۔

Near "گویا یہ تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ جو پچھ (یہاں تک کہ امینوتر شوں کی '' بختے رزندگی'' Life بھی ) زندگی کو وجود میں لاتا ہے وہ غیر شعوری اتفاق نہیں ہوسکتا بلکہ کسی کی ایک شعوری مرضی ہے ایسا ہوتا ہے جے ایک لفظ میں تخلیق کہ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تخلیق کا ہر مرحلہ زندگی کے وجود اور اللہ کے جلیل القدر ہونے کا ثبوت پیش کرتا ہے۔

### ڈی این اے(DNA): چرت انگیز سالمہ

نظریۂ ارتقاءان سالموں کی موجودگی کی منطقی وضاحت پیش کرنے میں ناکام رہاہے جو ایک خلیے کی بنیاد ہوتے ہیں نہ ہی وہ جینیات کی سائنس اور نیوکلینی ترشوں کی دریافت & DNA) (RNA کی وضاحت کر سکے ہیں، جنہوں نے نظریۂ اِرتقاء کے لئے بالکل نئے مسائل پیدا کر دیجے ہیں۔

1988ء میں ڈی این اے پر دوسائنسدانوں جیمز واٹس اور فرانس کرک کے کام نے حیاتیات میں ایک نے عہد کا آغاز کیا تھا۔ بہت سے سائنسدانوں نے ان کی توجہ جینیات کی سائنس کی طرف مبذول کرائی تھی۔ آج برسوں کی تحقیق کے بعد ڈی این اے کی ساخت کافی حد تک منکشف ہوگئے ہے۔

اب ہم ڈی این اے کی ساخت اور کام پر بنیادی معلومات دینا چاہیں گے:

وہ سالمہ جے ڈی این اے کہتے ہیں اُور جو ہمارے جسم کے ۱۰ الریلین خلیوں میں ہے ہر ایک میں پایا جاتا ہے، اس میں مکمل انسانی جسم کی تغییر کا منصوبہ ہوتا ہے۔ ایک خاص کوڈ پر مشتمل نظام کے ذریعے کی انسان کی تمام صفات ہے متعلق معلومات، جسمانی خدوخال ہے لے کر داخلی اجزاء کی ساخت تک ریکارڈ کر لی جاتی ہیں۔ ڈی این اے میں موجود وہ معلومات چار خاص بنیادوں کی ترتیب کے اندر رمزی صورت میں (Coded) ریکارڈ کر لی جاتی ہے، جو اس سالمے کو وجود بخش ہے۔ ان بنیادوں کو اے، ٹی، جی اوری، ان کے ناموں کے ابتدائی حروف کے لحاظ ہے لیکارا جاتا ہے۔ ان حروف کی ترتیب میں جو فرق ہوتا ہے وہی فرق لوگوں کی جسمانی ساخت میں ہوتا ہے۔ ایک انداز سے کے مطابق ۵۔ سابلین خوفرق ہوتا ہے وہی فرق لوگوں کی جسمانی ساخت میں ہوتا ہے۔ ایک انداز سے کے مطابق ۵۔ سابلین حروف ہوتے ہیں۔

—الله کی نشانیاں۔



ڈی این اے سالمداپنے دوہرے پیچیدارسا ختیاتی جسم کے ساتھ

ڈی این اے کا ایک خاص عضو یا گھیہ ان خصوصی عناصر ترکیبی میں شامل ہوتا ہے جن کو ''جین' (Genes) کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آگھ سے متعلق معلومات خصوصی جینز کے ایک پورے سلطے میں پائی جاتی ہیں جاتی ہیں جب قلب سے متعلق معلومات ایک دوسرے جینز کے سلطے میں پائی جاتی ہے۔ خلیے میں گئی جاتی ہے۔ خلیے میں گئی جاتی ہے۔ خلیے میں گھیے کی پیداواران جینز میں شامل معلومات کو استعمال کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ وہ امینوتر شے جوایک گھیے کی ساخت کوتر کیب دیتے ہیں انہیں ڈی این اے میں موجود تین نے کھیوٹائیڈر (Nucleotides) کی ترتیب و تظیم سے واضح کیا جاتا ہے۔

اس مقام پرایک اورا ہم تفصیل توجہ طلب نظر آتی ہے۔ اگر ان نیوکلیوٹائیڈ زکی ترتیب میں غلطی سرز دہوجائے ، جوایک جین بناتے ہیں تو اس ہے جین کمل طور پر بریار ہوجائے گا۔ جب بیہ تصور کر لیا جائے کہ انسانی جسم میں ۲۰۰ ہزار جین ہیں تو یہ بات اور زیادہ عیاں ہوجاتی ہے کہ ان کی ملین نیوکلیوٹائیڈ ز کے لئے کس قدر ناممکن ہوجاتا ہے، جو یہ جین بناتے ہیں کہ وہ سی ترتیب میں انفاقاً متشکل ہو جائیں۔ ایک ارتقاء پند ماہر حیاتیات فرنگ سیلسمری Frank (Frank) انفاقاً متشکل ہو جائیں۔ ایک ارتقاء پند ماہر حیاتیات فرنگ سیلسمری Salisbury)

ایک درمیانے کیے میں ۱۳۰۰مینور شے شامل ہو سکتے ہیں۔ایک جین جواسے کنٹرول کررہا ہواس کی زنچیر میں تقریباً ۱۹۰۰ نیوکلیوٹائیڈز ہو سکتے ہیں۔ایک ڈی این اے زنچیر میں چونکہ چارتسم کے نیوکلیوٹائیڈز ہوتے ہیں جن میں سے ایک میں •••اکڑیاں ہوسکتی ہے، جو <sup>•••ل</sup>مشکلوں میں موجود ہوسکتا ہے۔

کسی قدر الجبرا (لوکارتھم: Logarithms) استعال کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ \*\*\*ا=\*\*\*لما اگر ۱۰ کو ۸۰ سے ۲۰۰ مرتبہ ضرب دی جائے تو جو ہند سے حاصل ہوگا وہ ہے اجس کے بعد ۲۰۰ صفر آئیں گے۔ بیاتعداد ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔

سلم برابر ہے ''' ۱۰ کے۔ یہ تعدادا کے ساتھ ۱۹۰۰ صفر شامل کر کے حاصل ہوتی ہے۔جس طرح ۱۰ کے ساتھ گیار وصفر ہوں تو یہ ایکٹریلین بن جائے گا۔ ایک ایسا ہندسہ جس کے ساتھ ۱۹۰۰ صفرآ کیں بیٹک ایک ایسی تعداد ہے جے بچھنا مشکل ہے۔

اس مسئلے پر ارتقاء پسند Prof. Ali Demirsoy درج ذیل اعتراف کے لئے مجبورتھا: دراصل ایک کیمیے اور ایک نیوکلیائی ترشے(DNA, RNA) کا الل ٹپ متشکل ہو جانا بعید از امکان نظر آتا ہے اور بہت کم ادراک میں آسکتا ہے۔ تاہم ایک خاص کھیاتی زنجیر کے وجود میں آ جانے کے امکانات بے حدوسیع دکھائی دیتے ہیں۔

ان تمام عدم امکانات کے علاوہ ڈی این اے اپنی دو ہری پیچیدہ زنجیری شکل کی وجہ ہے کسی ردعمل میں بہت کم ملوث نظر آسکتا ہے۔اس سے بھی یہ بات ناممکن نظر آتی ہے کہ بیزندگ کی بنیاد ہوسکتی ہے۔

مزید بدکہ ڈی این اے صرف کچھ خامروں کی مدد سے نقش ٹانی بنا سکتے ہیں جو واقعی کچھے ہوں اور ان خامروں کی ترکیب و تالیف صرف ڈی این اے میں بذریعہ کوڈ شامل شدہ معلومات سے ہو سکتی ہے۔ بید دونوں چونکہ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں اس لئے یا تو انہیں بیک وقت نقش ٹانی بنانے ہوتے ہیں یاان میں سے ایک کودوسرے سے قبل' تخلیق'' کیا جانا ہوتا ہے۔ ایک امریکی ماہر خور دھیا تیات جیکب من اس موضوع پر یوں تہمرہ کرتا ہے:

منصوبوں کی تخلیق مکرر کے لئے مکمل ہدایات، توانائی، اور دستیاب ماحول میں کچھے حصوں کو علیہ جھے حصوں کو علیہ منطق علیہ منطق کے بندہ کو منافرہ میں گئی میں سے منطق کر سکیں جہاں سب کی بالیدگی کا سوال ہو، ان سب کو ساتھ ساتھ ایک وقت میں اس کھے موجود ہونا چاہے۔ (جب زندگی کی ابتداء ہوئی) واقعات کا ایوں کیجا ہونا نا قابل یقین حد تک اتفاقیہ نظر آتا ہے اور اے اکثر غیبی مداخلت کا نام دیا جاتا ہے۔

—الله کی نشانیاں-

جیمز واٹسن اور فرانس کرک نے جب ڈی این اے کی ساخت کے بارے میں انکشاف کیا تواس کے دو برس بعد درج بالاحوالہ تحریمیں آیا تھا۔ گرتمام تر سائنسی ترتی کے باوجود یہ مسئلہ ارتقاء پہندوں کے لئے کا نیخل رہا۔ بات کو سمیٹے ہوئے یہ کہا جائے گا کہ ڈی این اے کے لئے تخلیق مکر رکی ضرورت اور ڈی این اے میں موجود معلومات کے مطابق ان کھیات کی موجود گی ضرورت اور ڈی این اے میں موجود معلومات کے مطابق ان کھیات کی تخلیق مکر را رتقاء پہندوں کے نظریے کو جڑے اکھاڑ بھینگتی ہے۔ دو جرمن سائنسدانوں جنگر اور شیر بر (Junker and Sherer) نے اس کی وضاحت یوں کی کہ کیمیائی ارتقاء کے لئے جن سالموں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سے ہرا کی کی تالیف و ترکیب جداگانہ جن سائنس کی مرائی کی تالیف و کے لئے نظری طور برمختلف اکتمائی طریقے ہوتے ہیں ،صفر ہے:۔

اب تک کوئی بھی ایسا تجربہ ہمارے علم میں نہیں آیا جس میں ہمیں وہ تمام سالمے حاصل ہو عیس جو کیمیائی اِرتقاء کے لئے ضروری ہیں۔اس لئے بہت موزوں حالات کے تحت مختلف جگہوں میں بہت سے سالمے پیدا کرنا لازی ہے اور پھران کور عمل کے لئے ایک دوسری جگہ لے جانا ضروری ہوگا اور اس سارے عمل میں انہیں آب پاشیدگی اور ضیا نخزی حرکت (Photolysis) جیسے ضرر رساں عناصرے محفوظ رکھنا ہوگا۔

اب تک ہم نے جو کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ندامینوتر شے نہ ہی ان کی پیداوار یعنی لیمیات جو جا نداروں کے خلیے بناتے ہیں کسی بھی متذکرہ''قدیم کرؤ ہوائی'' میں پیدا کئے جا سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ وہ عناصر مثلاً نا قابل یقین حد تک پیچیدہ ساخت کے حامل کھیات، دائیں ہاتھ والے، ہائیں ہاتھ والے، فدو خال اور'' بیٹائڈ ملاپ'' تشکیل دینے کی مشکلات اس استدلال کا ایک حصہ ہیں کہ وہ منتقبل کے کسی بھی تجربے میں کیوں پیدانہ کئے جا سکیں گے۔

اگر ہم ایک لیجے کے لئے یہ بھی فرض کرلیں کہ کھیات کسی طرح اتفا قاد جود میں آجاتے ہیں اس کا بھی کچھ مطلب نہ ہوگا کیونکہ کھیات اپنے طور پر پچھ بھی نہیں ہوتے: وہ ازخو دخلیق مکر زئیں کر سکتے لحمیات کی ترکیب و تالیف تو صرف اس معلومات سے ہوتی ہے جوڈی این اے اور آراین اے سالموں میں بذریعہ کوڈ پہنچائی جاتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ڈی این اے اور آراین اے کے بغیر

الله کی نشانیاں —

#### ايك كحمة تخليق مكردكر سكي

ان بیس امینوترشوں کی وہ خاص ترتیب جوڈی این اے میں کوڈ ک شکل میں پہنچائی جاتی ہے،انسانی جسم کے اندر ہر کھیے کی ساخت کالعین کرتی ہے۔ تا ہم جیسا کہ ان تمام لوگوں کی طرف سے جنہوں نے ان سالموں کا تحقیقی مطالعہ کیا ہے پوری طرح واضح کردیا گیا ہے کہ ڈی این اے اور آراین اے کے لئے ناممکن ہے کہ وہ اتفا قامتشکل ہوگئے ہوں۔

### تخليق كي حقيقت

ہر شعبے میں نظریہ ارتقاء کی موت کے ساتھ، آج شعبہ خورد حیاتیات میں گی ایسے مشہور نام ہے جو تخلیق کی حقیقت کو سلیم کرتے ہیں اورانہوں نے اس تصور کا دفاع شروع کر دیا ہے کہ ہر شے ایک خالق کی مرضی و منشا ہے ایک اعلیٰ وار فع تخلیق کے جصے کے طور پر تخلیق کی گئے ہے۔ یہ پہلے ہے ہی ایک الیک ایک حقیقت ہے جے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے سائنسدان جن کی اپنے کام تک کھلے ذہن کے ساتھ رسائی ہے، انہوں نے ایک ایسا نقط نظر اپنالیا ہے جے ' فربانت آمیز نمونہ' کہتے ہیں۔ نتیج اس قدر غیر مہم اور اہم ہے کہ اسے تاریخ سائنس میں ایک اعلیٰ ترین کا میابی کے طور پر درجہ دیا جانا جا ہے ہے۔ سائنس کی ہے کا میابی در ہر آر الوگوں کے طبق ہے'' اور یکا' (پالیایا ل گیا، جو ارشہید لی کا فرو مررت تھا) کے نعرو مرست کی آ وازیں بلند کرے گی۔

مگرندتو کسی ہوتل کا کارک کھلا ہے نہ بی کہیں سے تالیاں بیخنے کی آواز سنائی دی ہے۔ اس کے برنکس ایک مجسس پریشان کن خاموثی نے طبے کی بے لیک پیچید گی کو گیر رکھا ہے۔ جب یہ موضوع عام لوگوں تک پہنچا ہے، پاؤس زین پر تیز حرکت بیس آجاتے ہیں، سائس معمول سے ہٹ کرمشکل سے آنا نثر وع ہوجا تا ہے، ٹی سطح پر لوگ قدرے مطمئن ہوجاتے ہیں، بہت سے ظاہری صورت حال کو تسلیم کر لیتے ہیں اور اپنے سروں کو جنبش دیتے ہیں اور جو ہور ہا ہے اسے ہونے دیتے ہیں۔ سائنسی براوری اپنی حیرت انگیز دریافت کو حریصانہ گلے سے کیوں نہیں لگاتی؟ مونے دیتے ہیں۔ سائنسی براوری اپنی حیرت انگیز دریافت کو حریصانہ گلے سے کیوں نہیں لگاتی؟ مونے نے مشاہدے کو ذہانت کے دستانوں سے کیوں کنٹرول کیا جاتا ہے؟ مخصصہ ہے کہ ہاتھی کے ایک طرف '' ذہانت آمیز نمونہ' کالیبل لگا ہوا ہے تو دوسری طرف ' خدا' کالیبل لگنا چا ہے۔

آئے بہت سے لوگ تو اس بات سے بھی باخر نہیں ہیں کہ وہ سائنس کے نام پر بجائے اللہ پر یقین کرنے کے مفاطعے کے ایک وجود کو بچے کے طور پر تسلیم کرنے لگ گئے ہیں۔ وہ جنہیں سے جملہ یقین کرنے کے مفاطعے کے ایک وجود کو بچے کے طور پر تسلیم کرنے لگ گئے ہیں۔ وہ جنہیں سے جملہ یقین کرنے کے مفاطعے کے ایک وجود کو بچے کے طور پر تسلیم کرنے لگ گئے ہیں۔ وہ جنہیں سے جملہ یفین کرنے کے مفاطعے کے ایک وجود کو بچے کے طور پر تسلیم کرنے لگ گئے ہیں۔ وہ جنہیں سے جملہ یفین کرنے کے مفاط کے ایک وجود کو بھی کے طور پر تسلیم کرنے لگ گئے ہیں۔ وہ جنہیں سے جملہ

\_الله کی نشانیاں

نہیں ملتا''اللہ نے تنہیں عدم نے خلیق کیا''، وہ سائنسی طور پریدیقین کر سکتے ہیں کہاؤلین جاندار ان بجلی کے کڑکوں سے وجود میں آیا تھا جو کئی بلین برس قبل "Primordial soup" ( بنیادی نائٹروگلیسرین ) سے فکرائے تھے۔

حبیا کہ ہم نے اس کتاب کے کسی اور جھے میں اس بات کا ذکر کیا ہے فطرت یا 'نیچر' جبیا کہ ہم نے اس کتاب کے کسی اور جھے میں اس بات کا ذکر کیا ہے فطرت یا 'نیچر' (Nature) میں تواز نات اس قدر نازک اور نے تلے ہیں اور تعداد میں اس قدر زیادہ ہیں کہ یہ دعویٰ کرنا کہوہ'' اتفا قا'' وجود میں آ گئے تھے عمل ودانش کے خلاف محسوں ہوتا ہے۔ خواہ ان لوگوں کی تعداد کچے بھی ہو جو اس غیر دانشمندانہ بات سے دوررہ سکتے ہیں آسانوں اور زمین میں اللہ کی نشانیاں لوری طرح عیاں ہیں اور ان سے انکار کیا ہی نہیں جاسکتا۔

اللہ آسانوں، زمین اوران کے درمیان موجود ہرشے کا خالق ہے۔اس کی ہتی کی موجود گی کی نشانیوں نے پوری کا ئنات کا احاطہ کر رکھا ہے۔

# وه فلیفے جن سے اللہ کی ذات سے اٹکار کی فلطی سرز دمو کی

گر شیر ابواب میں ہم نے دیکھا کہ وجود باری تعالیٰ کی واضح وروش نشانیاں موجود ہیں۔ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ اس کے لامحد ود ثبوت کا صرف ایک حصہ ہے۔کوئی جس ست بھی اُر خ کرے اُسے خالق کا کنات کی موجودگی کی نشانیاں نظر آئیں گی۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھراب تک دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں طحدین کیوں ہیں؟ مزید یہ کہ پچھسائنسدان اب تک ملحد کیوں ہیں؟ اس قدرعیاں اور روشن نشانیوں کی موجودگی میں وہ اللہ کے وجود سے اب بھی کیوں انکار کرتے ہیں؟

جب ہم ان سوالات کے جوابات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں کئی فلسفیانہ تعقبات نظر آتے ہیں جو کفر والحاد کا عقیدہ تشکیل کرتے ہیں ، ان میں طحد سائنسدان بھی شامل ہے۔اسے عمو ما مادہ پرتی کا نام دیاجا تا ہے، فلسفیانہ نظر ہے کے مطابق بید کا نئات دائی ہے اور اس کے قائم رہنے کے لئے کی خالق کی ضرورت نہیں ہے۔ان مادہ پرستوں کے خیال میں مادہ ہی وہ واحد قوت ہے جو موجودہ ہے مادہ کی خرات ہے۔ میں کی خالق کی مداخلت شامل نہیں ہوتی۔تاریخ میں ایسے بیٹارفلسفی ہیں جو بہی نظر میر کھتے ہیں۔ بہت سے کی مداخلت شامل نہیں ہوتی۔تاریخ میں ایسے بیٹارفلسفی ہیں جو بہی نظر میر کھتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جن کی کا مداخلت شامل نہیں کو کے تاریخ میں ایسے جیٹارفلسفی ہیں جو بہی نظر میر کھتے ہیں۔ بہت سے فلسفی تقے جو جو ہریت پر یقین رکھتے تھے۔جد میدور کے استدلالی مادہ پرستوں نے اس نظر یے کی فرت کی بنیاد براللہ کے وجود سے انکار کیا ہے۔

ان کے انکار کی کوئی ٹھوں بنیا ذہیں ہے۔انہوں نے صرف اپنے آپ کو لیتین ولایا ہے کہ مادہ دوام رکھتا ہے اوراس عقیدے پروہ مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں۔انہوں نے نظریة اِرتقاء براسی

استدلال سے یقین کر کے اورا سے اپنے عقیدے کے طور پر اپنالیا ہے۔ ایک مشہور امریکی ماہر خورد حیاتیات Michael Behe کواس وقت بیر خیال آیا جب اسے اس کا احساس ہوا کہ زندگی اس قدر جامع و پیچیدہ ہے کہ اتفاقاً کہی بھی وجود میں نہیں آسکتی تھی ، چنانچیدوہ صرف خاموش رہ سکتے ہیں اوراس موضوع کو تبدیل کر سکتے ہیں۔

اس صورت حال سے پید چاتا ہے کہ پھھالیے تعصبات موجود ہیں جوان لوگوں کو مادہ پرتی کی طرف مائل کردیتے ہیں اوراس کا قدرتی متیجہ الحاد کی شکل میں نکلتا ہے۔ان کا اللہ کے وجود سے انکارا کیے معروضی نقطہ تخطر کے ٹھوس حقائق کی جائج پڑتال کے نتیجے میں نہیں ہے بلکہ وہ تو ان ٹھوس حقائق کے باوجودایسا کرتے ہیں۔

مزید به که وه اپنے ا نکارکوعام لوگول پڑھوننے کی کوشش کرتے ہیں۔

## ''شرانگیز سازشول'' کے تخلیق کار

الله پریفین وایمان کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا بیظ ہر کرتا ہے کہ بیتر کیس مخصوص مراکز ہوتے ہیں جو مراکز ہوتے ہیں جو اوگوں کے بنجہ اعتقادات کو کمزور کرنے اور تو ٹرنے کے لئے پوری پوری کوشیس کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن تکیم میں ان گروہوں کی جانب متوجہ فرمایا ہے۔ ایک سورۃ میں لوگوں کے اس گروہ کا ذکر ہے جنہیں آخرت میں جنہم کی آگ میں سزا کے طور پر جھونک دیا جائے گا، وہ اپنے ان رہنماؤں کو پکاریں گے جنہوں نے دنیا میں ان کو گراہ کیا تھا اور کہیں گے:

بَلُ مَكُرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذُ تَأْمُرُونَنَا اَنُ نَّكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا۔ " دنہیں بلکہ شب وروز کی مکاری تھی جبتم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کواس کا ہمسر تھرائیں۔ (سورۃ سا: ۳۳)

یدگروہ جو دوسروں کو تکم دیتے ہیں کہ وہ اللہ سے کفر کریں اور شرائگیز سازشیں تیار کرتے ہیں، تاریخ کے ہر دور میں مختلف ناموں اور مختلف روپ دھار کر موجودرہ ہیں۔ان کی بنیاد ک خصاتیں کم دمیش ہمیشہ ایک میں رہی ہیں۔اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ان کو' عیاشوں' (سورة المومنون:۲۳) کے نام سے یا' (بڑائی کے مدعیوں' (سورة الاعراف:۵۵) کے نام سے پکارا ہے۔اس کا مطلب میہ ہے کہ میلوگ مادی لحاظ سے بہت خوشحال اور مراعات یافتہ ہوتے ہیں، جن

کومعاشرے میں بڑی عزت دی جاتی ہے اور جواپنے مال ودولت اور املاک کی وجہ سے نخوت و کبر کامظاہرہ کرتے ہیں۔انہوں نے ظلم و ناانصافی سے جومراعات چیسن رکھی ہوتی ہیں، ندہب چونکد ان کے لئے ایک خطرہ ہوتا ہے اس لئے وہ ندہب کوختم کرنے کے در پے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہوہ''شرانگیز سازشیں'' تیار کرتے ہیں تا کہ لوگوں کو ندہب سے برگشتہ کرسکیں۔

بیشک اس قتم کی منظم تو توں کی کوئی ایک تشریخ نہیں ہوسکتی۔ وہ مختلف معاشروں میں مختلف شاختوں اور شکلوں کوافقیار کر کے زندگی گز ارتے ہیں تاہم جب تاریخ میں پچپلی تین چارصد یوں پرنظر دوڑ ائی جائے تو ہمیں ایک عالمی تنظیم الی نظر آتی ہے جوقر آن میں بیان کی گئی توصیف کے میں مطابق نظر آتی ہے۔

ال تنظیم کانام ہے فری میسزی۔

اس مقام پرہمیں اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ دینا بحریس جوکوشش فری
میسنری کررہی ہے اسے ایک قوت وطاقت کے مرکزی تائید وجمایت حاصل ہے، جس کاذکر قرآن
علیم میں آیا ہے: قوم یمبود۔ حالا تکہ یم بیان کر چکے ہیں دنیا بحریمی فدہب کے خلاف
ماننے والے ہیں مگر انہوں نے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں دنیا بحریمی فدہب کے خلاف
پروپیگنڈ نے میں بڑاا ہم کر دار ادا کیا ہے۔ یہ خاص طور پرعہد نامہ قدیم میں یمبودی عالموں کی
طرف ہے گئی کی طرفہ تبدیلی کی وجہ ہے ۔ اور پیغیر خدا حضرت موکی النظمی اللہ نے جس پاک و
خالص فدہب کا اعلان کیا تھا اس میں در پر دہ تو ہم پرستانہ عقائد کے شامل کر دیئے جانے کی وجہ
سے ایسا ہوا تھا۔ یمبودی علاء نے جب اس ربانی فدہب میں تبدیلیاں کر کے اسے ربانی فدہب نہ
مرہنے دیا تو یمبودی جواس فدہب کو اپنے لئے ایک نظریہ تصور کرتے تھے، اب یہ کہنے گئی ہیں کہ
قدامت پہند یمبودی جواس فدہب کو اپنے لئے ایک نظریہ تصور کر دیا جانا چاہئے۔ اس کے علاوہ یہ
عیسائیت اور اسلام '' جھوٹے فداہ ب' ہیں جن کو منسوخ کر دیا جانا چاہئے۔ اس کے علاوہ یہ
دلچسپ باہمی اثر ونفوذ فدکورہ لوگوں کو ایک قو توں کے طور پر جدو جہد پر اکساتا ہے جو دنیا ہے فہ ہی
دلچسپ باہمی اثر ونفوذ فدکورہ لوگوں کو ایک قو توں کے طور پر جدو جہد پر اکساتا ہے جو دنیا ہے فہ ہی
ائیت اور اسلام '' جو تئے ہوئے ہیں۔ صیبونیت اور فری میسنری کے درمیان الحاق کے لئے یہ

\_الله کی نشانیاں۔

### فرى ميسيرى كاكروار

یہ خفیہ نظیم جس کی جڑیں مغربی و نیا میں بیں جہاں سے یہ بعد از اں دنیا بھر میں پھیلتی گئی، ہمیشہ سے ہراس ملک میں جہال میسرایت کرسکی مذہب دشمن فکراورسرگری کامنیع رہی ہے۔

ہیں ہیں ہے۔ ہراں ملک میں ہمہاں ہی سرایت کر می مدہب و می طراور کرری ہی کرس ہے۔

تو یمی جائز ولیا جائے تو یہ بات کھل کرسامنے آتی ہے کہ اس متم کی کوششوں میں فری میسنری ہمیشہ
مرکز میں رہی ہے۔ اس معالمے میں تاریخ یورپ واضح شوت چیش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
کیستورک و نیا کے رہنما لوپ لیو الماسلامی این مشہور گشتی مراسلے (۱۸۸۴) Humanum میں بطور خاص میسنری کونشانہ بنایا تھا۔ لوپ اس تنظیم کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ہمارے عہد میں ایک الی تنظیم کی اعانت وہمایت ہے، جے فری میسنری کہتے ہیں اور جو
ایک وسیع اور مضبوط تنظیم ہے، ان کی کوششیں یکجا ہوگئی ہیں جو تاریک طاقتوں کی پرستش کرتے
ہیں۔ یہ تو اَب خدا کے خلاف جنگ کرنے میں اپنی بدنیتی کو چھپانے کی ضرورت بھی محسوں نہیں
کرتے۔ اس تنظیم میں شامل افراد کے عزائم اور کوششیں صرف ایک مقصد کے لئے ہیں:
''عیسائیت کے تمام سماجی اور فہمی شعبوں کومنسوخ کرکے ایک ایسے قوانین پرشمتل نظام کوروائ دینا جس کی بنیاد نیچریت کے اصولوں اور ان کے اپنے افکار پرہو'۔

یہ پاپائی تجزیہ جو ۱۹ ویں صدی کے اختتام پر پیش کیا گیا تھا حرف برف درست ہے۔جب
ہم معاصر میسنری مطبوعات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چاتا ہے کہ اس تنظیم کا بنیادی مقصد
معاشرے سے تمام ندہبی اعتقادات کو منسوخ کر دینا ہے۔ ایک ترک میسنری نے اپنے ایک
پیفلٹ میں یہ اعلان کیا کہ ندہب کوکس طرح ''معاشرے کے مثبت علوم کوشتم کرکے'' منسوخ کیا
جائے گا۔

میں آخر میں بیکہنا جا ہوں گا:

نہایت انسانی اور میسنری مثن جو ہمارے ذہے ہے وہ سائنس اور استدلال سے برگشتہ کرنااور اے اس خیال سے بھیلا نائبیں ہے کہ اِرتقاء کا یہی بہترین اور واصدطریقہ ہے بلکہ عوام کو شبت سائنسز (Positive Sciences) ہی سکھانا ہے۔ Ernest Ranan کے درج ذیل الفاظ بڑے قابل غور ہیں: ''اگرعوام کو شبت سائنسز اور استدلال سکھا دیا جائے تو فدا ہب کے

### كھو كھلےعقا ئد ہالآ خرموتوف ہوجا ئيں گئ'۔

یہاں جو کچھ ' نثبت سائنس' ہے مراد ہے وہ لازی طور پر ' نثبت سائنس' ہے یعنی وہ مادہ
پرستانہ فلفہ جواس شے کا افکار کردیتا ہے جے تج ہے اور مشاہدے ہے حاصل نہ کیا گیا ہو۔ دوسری
طرف فری میسنری کامشن اس فلفے کو ' سائنس' کے نام پرلوگوں پر مسلط کرنا ہے تا کہ اس طرح
تمام نہ ہی اعتقادات کو منسوخ کیا جا سکے۔عقائد کی اس مہم میں نظریۂ ارتقاء کو ایک نہایت نازک
کردارادا کرنا ہوتا ہے جیسا کہ درج بالا اقتباس وجوالے میں بھی اسے واضح کردیا گیا ہے۔ فری
میسنری کادعویٰ ہے کہ معاشرے میں اِرتقاء کے نظریہ کو عام کرنا اس کاسب ہے مقدم کام ہے۔
میسنری کادعویٰ ہے کہ معاشرے میں اِرتقاء اور بھی ایک اہم عضر کے طور پرکار فرما ہے کہ نظریۂ اِرتقاء اور
میسنری کی تنظیم اور اس کے ماخذ اس قدر تند ہی ہے دنیا کے کونے کوئے میں ایک اہم
کردارادا کر رہی ہیں جوگز شتہ دوسوسال سے نہ ہی عقائد کے خلاف پھیلایا جارہا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ جن مختلف اور بعض اوقات متضاد فلسفیا نہ نظاموں کے بانیوں نے اللہ کے وجود ہے افکار کیا وہ
سب کے سب میسنری تھے۔

## فرى يسن فليف

جیبا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، خلاف ندہب فلسفیانہ نظاموں کے بانی دراصل اس باضابطہ جنگ کا حصہ ہیں جو ندہب کے خلاف لڑی جارہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ کیوں دریافت کیا ہے کہ زیادہ ترفلنفی فری میسنری تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے ان نظاموں کی بنیادر کھی ہے اور ندہب کے خلاف لڑی جانے والی اس جنگ کے بالکل مرکز میں یہی تنظیم کھڑی

اس میں میں وہ فلنی جنہوں نے فوری توجہ مبذول کرائی ان کا تعلق فرانسیبی وانشوروں سے تھا، جوفر انسیبی انقلاب کے پیشرو تھے۔ان لوگوں نے منصرف ندہبی علماء کو تقید کا نشانہ بنایا بلکہ ندہب کے خلاف تشدر آمیز معا نداندرو بی عام کیا۔ان میں Diderot شامل تھا جو'' نیچر کا نظام'' (The System of Nature) کا مصنف تھا،اس کتاب کو'' مادہ پرتی کی بائبل Bible of کہا جاتا ہے۔دوسرانام وولیٹر کا آیا ہے جوسرگرم مادہ پرست اور مذہب ویمن

\_الله کی نشانیاں .

I/Z

تھا۔ پھر انقلائی مادہ پرستوں Montesquieu او Montesquieu کے نام آتے ہیں۔ انہوں نے ایک نے ''ندہب'' کی بنیاد رکھی اور ان میں قاموں نگار (Encyclopaediasts) بھی شامل تھے ہی سب کے سب سرگرم مخالفین ندہب تھے۔ ترک میسنر یوں کا جرید Mimar Sinan ان افراد کے بارے میں لکھتا ہے:

ایک میسنری نظریات دان نے ۱۷۸۹ء میں انقلاب فرانس تیار کیا تھا۔انسانی حقوق کا اعلامیہ جوآ زادی، مساوات اوراخوت و بھائی چارے کے اصولوں کو گلے سے لگا تا ہے وہ ہمارے جن ماہرین کی رہنمائی اور تحریک پر لکھا گیا ان میں Montesquieu ، وولیٹر، روسو اور Diderot شامل تھے۔

''مین جریده'' (Mason Magazine) جے ترک میسنز (Masons) نے شائع کما،لکھتا ہے:

فرانس میں جا گیرداری نظام کا تختہ الٹ دینے میں جوافراد پیش پیش بیض سے اور جنہوں نے عظیم انقلاب فرانس ہر پاکیاان میں Montesquieu، دولیٹر، جے جے رُوسو، رہنمامادہ پرست Diderot اور''قاموں نگار'' (Encyclopaediasts) شامل تھے۔ بیسب کے سب اس کے گردجع ہوگئے تھے۔ بیتمام میسن (Masons) تھے۔ انقلاب فرانس کے بعد کے برسوں میں جو مادہ پرستانداور خلاف ند ہب نصورات تیزی ہے پھیلے وہ انیسویں صدی میں اپنی انتہا کو پینچ گئے گئے۔ ہم جب اس تحریک کے رہنماؤں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک بار اور فری میسنری تنظیم نظر آتی

مزید بید کہ بید بات بھی قابل توجہ ہے کہ ان افراد میں زیادہ یہودی تھے۔اس سے بید بات منکشف ہوتی ہے کہ یہودیوں نے میسنر یول کے ساتھ مل کرر بانی مذہب مثلاً عیسائیت اوراسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی اور فلسفیانہ بنیا دول پر مادہ پرستانہ عالمی تصور کوائی مقصد کو پورا کرنے کے لئے اہم جانا۔

### مظاہرات اشراکیت کی پشت پر

جنوبی جرمنی میں ۲ کاء میں بوریا (Bavaria) کے مقام پر چند نئی افراد پر مشتمل ایک گروہ کی بنیادر کھی گئی۔اس گروہ کا بانی Adam Weishaupt جوخود قانون کا پروفیسر تھا،اے

''روش خمیرون'' کا گروہ کہتا تھا۔ بیسوسائٹی دو پہلوؤں ہے دلچسپ تھی: اوّلاً بیایک خفیہ سوسائٹ تھی اوراس کے پیش نظراعزاز و برتری کے حصول کا ایک بے تالی ہے بھر پورسیاسی پروگرام تھا۔ اس پروگرام کوقلمبند کرنے کا کام Weishaupt نے کیا تھا۔ اس سوسائٹی کے دوبنیا دمقاصد یہ تھے: ا۔بادشاہتوں کا خاتمہ اور کسی نظام کے تحت چلنے والی حکومتوں کا قیام۔ ۲۔ تمام ربانی نداہب کی تنسیخ۔

اس سوسائی کاندہب کے بارے میں رویہ بڑامعاندانہ تھا۔انگریزمؤرخ مائیکل ہاورڈ کے خیال میں Weishaupt کسی بھی قتم کے ربانی ندہب نے ''مرضیاتی نفرت'' رکھتا تھا۔

دراصل مذکورہ سوسائی ایک طرح کا میسنری گھر تھا۔ Weishaupt ایک بینئر فری میسن تھاجس نے اسے میسنری گھروں کے روایق نظیمی خطوط پر قائم کیا تھا۔ ۱۷۸ء میں جرمن میسنری گھروں کے عظیم رہنماؤں میں سے Baron Von Knigge کی شرکت سے روش خمیری میں چیرت انگیز حد تک تیزی سے اضافہ ہوا تھا اور سوسائی کی قوت بہت بڑھ گئی تھی۔ جرمنی میں جو برائے نام اشتر اکی ملک تھا، انقلاب کے لئے Weishaupt اور Knigge ابتدائی کام کررہ متھ۔ جب حکومت کو معلوم ہوا کہ بیاوگ کیا کرنے جارہے ہیں تو ان دونوں نے بہی مناسب سمجھا کہ سوسائی کو تو ڑ دیں۔ اس کی سرگرمیاں اب ان کے با قاعدہ فری میسنری گھروں تک محدود ہوکر رگئی تھیں۔ بیا تحاد ۱۸۸کاء میں قائم ہوا تھا۔

\* ۱۸۰۰ منی ابتدائی دہائی میں جرمنی میں ایک نئی سوسائٹی قائم ہوئی جس نے روش خمیری کی روایت کو جرمنی میں جاری رکھنے کا عزم دکھایا تھا۔ سوسائٹی کا نام'' دیا نتداروں کی سوسائٹی' (Society of the Honest one) تھا۔ پچھڑ سے بعداس کا نام تبدیل کر کے''اشترا کیوں کی سوسائٹی' (Society of Communists) رکھ ویا گیا تھا۔ اس سوسائٹی کا سربراہ اپنے گروہ کے لئے ایک سیاسی پروگرام تھیل وینا چاہتا تھا پہلے دوافراد جن کے ذہبال پروگرام کو تحریمیں لانا تھاوہ کٹر اشترا کی دانشور کا رل مارکس اور فریڈرک اینجلز تھے۔ اشترا کیوں کی سوسائٹ کی ہدایت پران دونوں نے اشترا کی منشور کھا۔ اس منشور کا ایک معروف قول بیرتھا کہ ندہب کی ہدایت کے لئے افیون' ہے اور منشور کے گئے جیس اس بات پر بحث کی گئی تھی کہ ندہبی اعتقادات کوئتم کرنااس معاشرے کے لئے ضرور کے گئے تھا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کارل مارکس اور کوانسانیت کے لئے نجات کی واحدامید تھے ورکیا گیا تھا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کارل مارکس اور کوانسانیت کے لئے نجات کی واحدامید تھے ورکیا گیا تھا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کارل مارکس اور کوانسانیت کے لئے نجات کی واحدامید تھے ورکیا گیا تھا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کارل مارکس اور کوانسانیت کے لئے نجات کی واحدامید تھے ورکیا گیا تھا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کارل مارکس اور کوانسانیت کے لئے نجات کی واحدامید تھے ورکیا گیا تھا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کارل مارکس اور کوانسانیت کے لئے نجات کی کارک میں میں میں میں میں کھور کیا گیا تھا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ کارل مارکس اور

—الله کی نشانیاں۔

اینجلز دونول یبودی انسل تھے۔

ای اشترا کی تحریک میں میسنر یوں اور یہودیوں کی بالادی آنے والے کئی برسوں تک قائم رہی۔ چندایک ایسے میسنری اور یہودی جنہوں نے اس اشترا کی تحریک کو پھیلانے میں مدودی ، میر تھے:

Ferdinand Lassalle: وہ مارکس کا بہترین دوست تھا۔ اس نے ایک انقلابی اشتراکی آمریت کے تصور کا دفاع کیا۔

وکٹر ایڈلر: وہ اینجلز کا دست راست تھا۔اس نے اشتراکیت کے فروغ کے لئے بڑی کوشش کی۔اس کا بیٹا Friederich Adler آسٹر یائی کمیونٹ پارٹی کالیڈر بن گیا تھا۔

Moses Hess: وہ ایک قدیم خیالات کے حامل یہودی خاندان میں پیدا ہوا تھا۔ وہ ایک اشتراکی اور مارکس کا دوست تھا۔ وہ ایک کٹر صیبونی بھی تھا۔ اس نے اپنی کتاب''روم اور ریشام''(Rome & Jerusalem) میں یورپ میں صیبونی تحریک کو عام کرنے کا آغاز کیا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم ہوجائے۔ وہ عمر بھرڈارونیت کے سرگرم محافظوں میں سے رہا تھا۔

Gyorgy Lukacs: وہ ایک متمول یہودی خاندان کارکن تھا۔اس نے اشتراکیت کی حمایت میں بہت می کتا ہیں کلھیں۔اس نے نوجوانوں میں اشتراکی نظریے کو عام کرنے میں بڑی مدودی تھی۔ ہنگری میں جب اشتراکیت برسرافتدارآئی تواس انقلاب میں بیپیش پیش تھا۔

Vladimir.I.Linen: روس میں بالثو یک تحریک کے دوسرے لیڈروں میں ہے ایک یہودی لیڈریہ بھی تھا۔لینن دنیا بحرمیں ایک نہایت خونی مطلق العنان حکومت کا بانی تھا۔

Herbert Marcuse: وہ ایک یہودی خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ اس نے مار کسیت کی از سر نو تشریح کی اور ۱۹۲۸ء کے طلبہ کی طرف سے برپا کئے جانے والے انقلاب کے لئے زمین ہموار کی تھی ۔ اس نے بائیں باز وکی کا لجوں کی تحریک کیوں کو ہوا دی جو دنیا بجر میں پھیل چکی تھیں اور ایک ایسا حکومت دشمن نظریہ تھکیل دیا جس نے نو جوانوں کو لقمہ اجل بنایا اور آج بھی بہت سے نو جوانوں کی موت کا باعث بن رہا ہے۔

### اليك فلتقه إوراس كالوشيده الجينثا

جب ہم فلنے کی تاریخ پرنگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے آیسے یہودی طد اور ندہب دشمن فلنفی ہیں جومیسزی شناخت کی بنیاد پر معروف ہیں۔ ان میں درج ذیل مقکرین کے نام آتے ہیں:

ہوم، Holbach شیکنگ، جان سٹیورٹ مل Ferdinand Tonnies، Emile Durkheim و جان سٹیورٹ مل Ferdinand Tonnies، Emile Durkheim و Sade اور ماہرین عمرانیات میں اور جس سیسر سگمنڈ فرائیڈ، ہنری برگسال اور Erich Fromm کے نام قابل ذکر ہیں۔ بیسب سے دی النسل ہیں اور بھی نے لوگوں کو ند ہب سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی تا کہ ایک ایسا ساجی و اخلاقی نظام قائم کرسکیس جو پوری طرح ہے دین وطحدانہ بنیا دوں پر استوار ہوا ہو۔ یہ بات خاص مقام طور پر قابل ذکر ہے کہ ان افراد میں چارلس ڈارون اور اس کے نظریات ایک خاص مقام رکھتے تھے۔

یہاں سب سے اہم ہات ہیہ کہ وہ طحدانداور مادہ پرستانہ فلنے جنہوں نے ان مفکرین اور
ان جیسے دوسرے ہزاروں افراد کوجنم دیاان کے کھی مخصوص سیاسی وساجی مفادات تھے۔جیسا کہ ہم
شروع میں یہ کہہ چکے ہیں کہ زیادہ لوگ اللّٰہ کا انکاراس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ وہ ند ہب سے
مطمئن نہیں ہوتے اور فد ہب اللّٰہ پریفین وعقیدے کا قدرتی متیجہ ہوتا ہے۔ وہ فد ہب کی سچائی
سے اس لئے انکار کرتے ہیں کیونکہ بیان کے مفادات سے یاان طقوں سے متصادم ہوتی ہے جن
کی بینمائندگی کرتے ہیں۔ اپنے گئے ہمایت حاصل کرنے کے لئے بیلوگ کفر والحاد کی طرف
رجوع کرتے ہیں۔

اس وجہ سے اللہ کی موجودگی کی روشن نشانیاں ان اوگوں کی نگا ہوں سے اوجھل رہتی ہیں۔ یا یہ کہ وہ ان نشانیوں کو دیکھنے کی خواہش ہی نہیں رکھتے ۔ بیاللہ پریقین وایمان سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اس عدم یقین اور کفر کومعا شرے کے عام لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ آخر کارایسے لوگ سامنے آتے ہیں جو یا تو اللہ پرایمان نہیں رکھتے یا انہوں نے رب کا نتات کو بھلا دیا ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کی سورۃ تو بدمیں اس کا ذکر آیا ہے:

نَسُوا اللُّهُ فَنَسِيَهُمُ.

∟لله کی نشانیاں

" باللُّدُو بحول كَيْ تَوَاللَّه نِي بِهِي إنْبِيسِ بِعلاديا" \_ (سورة التوبية: ١٤)

یمی وجہ ہے کہ زیادہ لوگ عمر مجراللہ کی تعریف نہیں کرتے اور میں مجھتے ہیں کہ وہ اس بات کی آزادی رکھتے ہیں کہ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں ۔ مگر کسی شخص کو اس'' بیکارا کثریت'' سے دھو کہ نہ کھا جانا چاہے ۔ اسی موضوع برقر آن حکیم کی درج ذیل سورۃ ہمیں خبر دار کرتی ہے:

وَإِنْ تُطِعُ اَكُثْرَ مَنُ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنُ سَبِيُلِ اللَّهِ طَالُ يَّسَبِّعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمُ اِلَّا يَخُرُصُونَ ــ

''اورائے نبی اگرتم ان لوگول کی اکثریت کے کہنے پر چلو جوز مین میں بستے ہیں تو وہ تہمیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آ رائیاں کرتے ہیں''۔ (سورۃ الانعام: ۱۱۲)

(القصيل جانے كيلئے بارون يحيٰ كى كتاب "نياميسزى نظام") (New Masonic) (Order) كامطالعه يحجے)-

# منکرفدا تقلیدی شونے کے حامل معاشرے کے نقصانات

الله رب العزت قرآن تحيم كى درج ذيل سورة ميں بيان فرما تا ہے كداس نے بنى نوع انسان كوايك خاص فطرى موزونيت كے ساتھ پيدا كيا:

فَاقِهُ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيفًا ما فِطُرَتَ اللَّهِ الَّتِيُ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيُهَا. ''پس(اے نِی اور نِی کے پیروو) یک وہرکرا پنارخ اس دین کی ست میں جمادو، قائم ہو جادًا اس فطرت پرجس پراللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے''۔ (سورة الروم: ۳۰)

بنی نوع انسان کی فطری موز ونیت کا انحصار الله کا خدمت گزار بنده بن کرر ہے اوراس پر ایمان لانے پر ہے۔انسان چونکہ اپنی لامحد و دخوا ہشات اور ضروریات کوخود پورانہیں کرسکتا ،ا ہے قدرتی طور پراللہ کے حضور عجز وانکساری ہے جھکنے اوراسی کی جانب رجوع کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔

اگرانسان اپنی اس فطری موزونیت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو اسے سچاعتاد، اطمینان و سکون، خوشی ومسرت ملتی ہے اور تباہی و ہربادی کے خطرے سے تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ اس فطری موزونیت سے اٹکار کر دیتا ہے اور اللہ سے مند موڑ لیتا ہے تو پھر وہ پوری زندگی پریشانی، خوف، فکرواندیشے اور رخج والم میں گزارتا ہے۔

بیہ قانون جوانسان کے لئے درست ہے معاشروں کے لئے بھی درست ہے اگر کوئی معاشرہ ایسے لوگوں پرمشمل ہے جواللہ پرایمان رکھتے ہیں تو بیہ معاشرہ ایک عدل وانصاف، امن و سکون، خوثی ومسرت اور عظمندی ودانائی کا حامل معاشرہ بن جاتا ہے۔ اور اگراس کے برعکس ہوتو کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر کوئی معاشرہ اللہ سے بخبر ہوتو پھرا یسے معاشرے میں بسنے والے لوگوں کا نظام

تباہ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ برعنوان اور غیر مہذب ہوں گے۔ جب ہم ان معاشروں کا جائزہ لیتے ہیں جنہوں نے اللہ سے روگردانی کی ہے تو یہ حقیقت دیکھنے کہتی ہے۔ ملحدانہ فکر کا ایک اہم نتیجہ یہ نکتا ہے کہ اخلاقی ہے۔ کا نصور اور کمل طور پر بدعنوان معاشروں کی ترقی تباہ ہو جاتی ہے۔ نہ ہی اور اخلاقی حدود کو پھلا نگنے اور صرف انسانی خواہشات کی تسلی کا خیال رکھنے والا کلچراس لفظ کی روح کے تناظر میں ظلم وستم ڈھانے والا نظام ثابت ہوتا ہے۔ اس قسم کے نظام میں ہر طرح کی پستی اور ابتذال ، جنسی گراہی ہے۔ لیکر خشیات کے عادی ہوجانے تک کی حوصلہ افرائی کی جاتی ہے۔

اس کے نتیج ہیں ایسے معاشرے وجود ہیں آتے ہیں جوانسانی محبت سے عاری ہوں اور جو خود پہند، جابل، سطحی اور بیہودہ تصوّر ہوتے ہوں۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں لوگ صرف اپنی خواہشات کی تسکین کے لئے زندہ ہوں، اس میں امن، محبت اور دوئی کو برقر اررکھناممکن ہی نہیں رہتا۔ ایسے معاشرے میں انسانی رشتوں کا انحصار باہمی مفادات پر ہوتا ہے۔ ان میں انتہائی بداعتادی کا احساس پیدا ہوجا تا ہے جب ایک فرد کے لئے مخلص، دیا نہذار، قابل اعتماد یا خوش اطاق رہنے کا کوئی جواز باتی نہیں رہ جاتا تو پھرایک دوسرے نے دُوری، جھوٹ، دھوکہ و فریب کراستے میں کوئی شے رکاوٹ نہیں بنی ۔ ان معاشروں کے لوگوں نے ''اللہ کو بالکل پس پشت کی راستے میں کوئی شے رکاوٹ نہیں بنی ۔ ان معاشروں کے لوگوں نے ''اللہ کو بالکل پس پشت دال دیا ہے'' (سورۃ ہود: ۹۲) اور یوں انہوں نے بھی بھی اللہ کے خوف کا اعتراف نہیں کیا۔ یہ لوگ چونکہ اللہ کے بارے میں ''حجے صحیح انداز نہیں لگا سکتے''، اس لئے وہ یوم حساب کو بھولے بیٹے ہیں۔ اس کے زد کے جہنم نہ بھی کہاوں میں آنے والے ایک لفظ کے سوا کچھ بھی نہیں ۔ ان میں ان کے بعد انہیں اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہوگا یا یہ کہوہ بھیشہ کے لئے جہنم کا ایندھن بن سے کے بعد انہیں اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہوگا یا یہ کہوہ بھیشہ کے لئے جہنم کا ایندھن بن سے بیں۔ اگر وہ جنت میں داخل ہوجا کیں گئے''۔ اس بارے میں قرآن تھیم کی اس سورۃ میں یوں ارشاد بیں۔ اگر وہ جنت میں داخل ہوجا کیں گئے''۔ اس بارے میں قرآن تھیم کی اس سورۃ میں یوں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے:

َ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوا لَنُ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَّامًا مَّعُدُودَتٍ وَّغَرَّهُمُ فِي دِيْنِهِمُ مَّا كَانُوُا يَفُتَرُوكِ

''ان کامیطرزعمل اس وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں:'' آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی اوراگر دوزخ کی سزاہمیں ملے گی بھی تو بس چندروز'' ۔ ان کے خودساخنۃ عقیدوں نے ان کو اپند ین کے معاطمے میں بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا کررکھاہے''۔ (سورۃ آل عمران:۲۲)

پس ہیوگ اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کی تسکین کی کوشش میں زندگیاں گزار دیتے ہیں۔ یہ صورت حال قدرتی طور پراس اخلاقی بستی کوجنم دیتی ہے جو آج جمیں مختلف معاشروں میں نظر آتی ہے۔ وہ اپنے استدلال کی روشن میں یہ فرض کر لیتے ہیں کہ''چونکہ میں اس دنیا میں ایک ہی بار آیا ہوں اور مجھے ۲۰ - ۵۰ برس زندہ رہنا ہے تب مجھے موت آئے گی ، تو کیوں نہ میں یہاں عیش کر لول''۔ اس غلط استدال کے نتیج میں جو حنیال اس شخص کو آیا اس سے ہر طرح کی ناانصافی ، جسم فروش ، چوری وڈاکرزنی ، جرائم اور اخلاقی گراوٹ کوراستہ ملے گا۔ ایک شخص تمام تم کے جرائم ، قبل انسانی یا دھوکہ وفریب میں ملوث ہوسکتا ہے جب ہر فردسوائے دنیاوی خواہشوں اور آرز وؤں کی انسانی یا دھوکہ وفریب میں ملوث ہوسکتا ہے جب ہر فردسوائے دنیاوی خواہشوں اور آرز وؤں کی سخیل کے کچھاور سوچتا ہی نہیں تو پھر ہر دو سرا فرد بشمول اس کے خاندان اور دوستوں کے اسے خانوی انہیت نہیں رہ جاتی ۔

ایک ایسی ای و این و هانچ میں، جو کافی حد تک مفاد کے رشتوں کے سہارے کھڑا ہوتا ہے لوگوں کی باہمی عدم اعتاد کی کیفیت ساجی اور انفرادی دونوں سطح پرامن کے قیام میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس کے نتیج میں لوگ متنظا شک و شبے ، تذبذ ب اور بے پینی و بے کلی کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ ایسے معاشرے میں کوئی نہیں جانتا کہ کس ہے ، کب اور کیسے عداوت و وشخنی کا ارتکاب ہو جائے گا۔ لوگ اس صورت حال میں روحانی طور پر خوف اور پر بیٹانی کا شکار رہتے ہیں۔ عام بداعتادی اور شک و شبہ انہیں خوثی و مسرت سے محروم زندگیاں گزار نے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ایسا معاشرہ جس میں تمام قسم کی اخلاتی اقدار کو پس پشت ڈال دیا جائے تو خاندان ، دیا نتداری اور عفت و پاکدائی ہے متعلق لوگوں کا نظر میہ پڑا تشویشناک ہوتا ہے کیونکہ انہیں اللہ کا خوف نہیں رہتا۔

اس فتم کے معاشروں میں لوگوں کی زندگی باہمی محبت واحترام پر بھروسہ نہیں کرتی۔
معاشرے کے اداکین ایک دوسرے کا احترام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ بغیر کسی وجہ
کے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے رویے کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ دراصل وہ اس فتم کا رویہ
اپنانے میں اپنے لاعلمی پر بٹنی استدلال کے اندر حق بجائب ہوتے ہیں۔ انہیں زندگی بھریہ سکھایا
جاتارہا کہ وہ کمل تغیر کے ذریعے جانوروں سے انسانی شکل میں آئے ہیں اور موت پران کی روحیں
ہمیشہ کے لئے غالب ہو جائیں گی۔ اس لئے بندر سے انسانی شکل میں آئے والے اس جم کا

الله كي نشانيان

احترام بیضروری نبین سیجھتے جے نہ خاک گل سڑ جانا ہے اور جے وہ دوبارہ بھی نہ دیکھ سیس گے۔
اپنے اس فلط استدلال میں کہ''ان ہی کی مانند تمام دوسرے انسانوں کو ایک روز مرنا ہے جوز مین
میں دفن ہو جا کیں گے ، ان کے جسم مٹی میں مٹی ہو جا کیں گے اور ان کی رومیں غائب ہو جا کیں
گی۔اس صورت حال میں انہیں کیا پڑی ہے کہ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی ہے پیش آنے کی
فکر کریں اور خود قربانی دیں؟'' بیشک ہوہ خیالات ہیں جو ہرا لیے شخص کے لاشعور میں موجود ہوتے
ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا یا آئی وجہ ہے آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ایسے معاشروں میں
جن میں اللہ پر ایمان نہیں ہوتا امن ،خوشی و سرت یا اعتاد کے لئے کوئی بنیا دنییں ہوتی۔

جو پھے ہم نے کہااس کا مطلب بیتجویز کر تانہیں ہے کہ'' اُن معاشروں میں بگاڑشروع ہوتا ہے جن میں لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ،اس لئے وہاں اللہ پر ایمان لا نا ضروری ہے' ۔اللہ پر اس لئے ایمان لا نا لازمی ہے کیونکہ اللہ موجود ہے اور جوکوئی اس کی ہستی کا انکار کر دیتا ہے وہ اس کے سامنے ایک گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہمارا ارادہ بیہ ہے کہ ہم ان معاشروں پر توجہ دیں جن میں اللہ پر ایمان موجود نہیں ہوتا اور وہ برعنوانی کا شکار ہوجاتے ہیں اور ہمارا ساراز وراس بات پر ہی اللہ پر ایمان موجود نہیں ہوتا اور وہ برعنوانی کا شکار ہوجاتے ہیں اور ہمارا ساراز وراس بات پر ہے کہ ان معاشروں کے اساسی نظریات غلط ہیں۔ فلط ہیں۔ فلط نظریات کے نتائج کی کاسامنا ہم صورت ایمامنا میر صورت ہوتا ہے۔ برترین نتائج کا سامنا ہم صورت کرنا ہوتا ہے۔ ان نتائج پر قوجہ دینے کی ضرورت ہے اس لئے کہ اس سے پہنے چاتا ہے کہ بیر معاشرہ کس قد فلطی پر ہے۔

ان معاشروں کی مشترک خصوصیات میہ ہیں کہ وہ مجموعی طور پر فریب خوردہ ہوتے ہیں۔ جبیہا کہ قر آن حکیم کی اس سورۃ میں ارشاد ہوا:

وَإِنْ تُطِعُ أَكُثَرَ مَنُ فِي الْاَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ما إِنْ يَّتَبِعُونَ اللهِ الظَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ ... الظَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ ..

''اورا نی بی اگرتم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلوجوز مین میں بہتے ہیں تو وہ تہمیں اللہ کے رائے ہے بھٹکا دیں گے۔وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آ رائیاں کرتے ہیں'' (سورۃ الانعام:۱۱۲)

زیادہ تر معاشروں میں ایک صفت قدر مشترک کے طور پر پائی جاتی ہے جواس'' مجموعی'' نفیات کوخلیق کرتی ہے جو پہلے ہے موجودا نکارخدا میں اضافہ کرتی ہے۔اللہ ان معاشروں کا ذکر کرتا ہے جواسے ادراؔ خرت کو بھلائے ہوئے ہیں۔قر آن میں انہیں''لاعلم'' کہا گیا ہے۔ بیشک اس معاشرے کے افراد طبیعات، تاریخ، حیا تیات یا ایسی دوسری سائنسز پڑھ چکے ہوں گے مگران میں اللہ کی قوت اور طاقت کا اعتراف کرنے کے لئے عقل وشعوراورعلم وا گہی نہیں ہے۔اوروہ ان معانی میں لاعلم ہیں۔

ایک لاعلم معاشرے کے افراد چونکہ اللہ کی اطاعت وفر مانبرداری نہیں کرتے اس لئے وہ محتلف طرح سے اس کے درائے ہیں۔ وہ ان لوگوں کی پیروی کرتے ہیں جوان ہی کی طرح اللہ کے ناائل بندے ہوتے ہیں بیان کو مثالی تصور کرتے اوران کے خیالات ونظریات کو مطلق سچائیاں بچھتے ہیں۔ بالآخر ایک لاعلم معاشرہ ایک ایے معاشرے کے طور پر اختتام کو پہنچتا ہے جوا پنے آپ کو تیزی کے ساتھ اندھا کر لیتا ہے اور استدلال و آگی سے مزید دور ہونے لگتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں کہا اس نظام کا نہایت قابل ذکر پہلویہ ہے کہ بیلوگ مخالفین نہ ہب تلقین عقیدہ کرنے والے افراد کے ساتھ ل کرکام کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ قر آن تھیم میں ایک مؤثر تمثیل کے ذریعے ارشاد فرما تا ہے کہ ایسی زندگی ایک کمزوراورگمراہ کن بنیاد کے سہارے کھڑی ہوتی ہےاور تباہی و بربادی اس کامقدر ہوتی ہے:

أَفَمَنُ أَسَّسَ بُنُيَانَهُ عَلَى تَقُوى مِنَ اللَّهِ وَرِضُوَانَ خَيْرٌ أَمُ مَّنُ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفًا جُرُفٍ هَارَ فَانُهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ لاَ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوُمَ الظَّلْمُدُنَ

'' پھرتمہارا کیا خیال ہے کہ بہترانسان وہ ہے جس نے اپنی مخارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضاطلبی پررکھی ہویا وہ جس نے اپنی محارت ایک وادی کی کھوکھلی ہے ثبات گلر پراٹھائی اوروہ اسے لے کرسیدھی جہنم کی آگ میں جاگری؟ ایسے ظالم لوگوں کواللہ بھی سیدھی راہ نہیں دکھا تا''۔ (سورۃ التوبہ: ۱۰۹)

ابھی ایک اور بات کو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے: ہر معاشرے اور ہر فر د کو بیہ موقع حاصل ہوتا ہے کہ وہ تلقین عقیدہ ، طرز زندگی اور لاعلمی کے فلفے سے پچنا چاہے تو پی جائے۔اللہ لوگول کی تنبیہ کے لئے اپنے پیغیم معوث فرما تا ہے۔

اور انہیں اللہ کی موجودگی اور آخرت کے بارے میں ، نیز مقصد حیات کے بارے میں بتانے کے لئے اپنے پیغمبروں کے ساتھ وہ رب کا ئنات آسانی صحیفے نازل فرما تا ہے جن میں ان

—الله کی نشانیاں —

104

تمام سوالات کے جوابات موجود ہوتے ہیں، جن سوالات کولوگوں کے شعور وآ گئی سے حاصل کیا جاتا ہے، بیاللہ بی کا قانون ہے جوازل سے موجود چلا آر ہاہے۔ ہمارے اس عبد میں تمام لوگوں کے لئے رہنمائی وہدایت کی کتاب قرآن تحکیم ہے۔

یہ کتاب لوگوں کو صراط منتقیم دکھاتی ہے اور ظلمت و تاریکی سے انہیں روشنی واجالے کی ست لے جانے میں رہنمائی کرتی ہے۔ لوگوں کا محاسبة ان کے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ وہ پیفیمر خدا

جويه كتاب لوكول تك لا كان سے يول فاطب ہوئ: قُلُ يَارُّبُهَا النَّاسُ قَدُ جَآءَ كُمُ الْحَقُّ مِنُ رَّبِكُمُ عَ فَمَنِ اهْتَلَاى فَانِّمَا

''اے محمد گہددو کہ''لوگوتمبارے پاس تمہارے رب کی طرف ہے حق آ چکا ہے۔ اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اس کے لئے مفید ہے اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اس کے لئے تباہ کن ہے اور میں تمہارے او پر کوئی حوالہ دارنہیں ہول''۔ (سور ۃ یونس: ۱۰۸)

### WWW-KITABOSUNNAT-COM

# عالم آخرت ده أصلی گفرجس كادعده فرماد یا تقا

گارائ خض کے لئے جوداناو بینا ہے یہ بات روز روٹن کی مانندعیاں ہونی چاہئے کہ دنیا ہیں موجوداشیاء میں ہے کوئی ایک بھی واقعہ، اور موجوداشیاء میں ہے کوئی ایک بھی واقعہ، اور کا نتات میں جن قوانین کی پابندی کی جاتی ہاں میں ہے کوئی قانون بھی بیکاراور ہے مقصد نہیں ہے۔ اس کا نتات کی ساخت اور پائیداری کی بنیاد جیسا کہ ہم نے سابقہ ابواب میں دکھا دیا ہے، ہے حد نے سابقہ ابواب میں دکھا دیا ہے، بے حد نے سلخواز نات پر ہے۔ بیتواز نات اس حقیقت کو منکشف کرتے ہیں کہ اس کا نتات کو سلے تعلق کرتے ہیں کہ اس کا نتات کو سلے کیا گیا تھا۔ اگر ایسا ہوتو کیا پھر کوئی ہے کہنے کا حوصلہ رکھتا ہے کہ اسے بلامقصد اور بیکار میں تخلیق کیا گیا تھا۔ اگر ایسا ہوتو کیا پھر کوئی ہے کہنے کا حوصلہ رکھتا ہے کہ اسے بلامقصد اور بیکار میں تخلیق کیا گیا تھا؟ بھینا نہیں۔

اس کرہ ارض پر بسنے والے کسی شخص کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کسی مقصد کے لئے ہوتا ہے، جس کوئی بلین کہکشاؤں میں ایک ذرہ برابر جگہ بھی حاصل نہیں ہے پھر یہ بات کس قدر خالی از استدلال ہوسکتی ہے جب کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس کا نئات کو بلامقصد تخلیق کیا گیا تھا۔

أَفَحَسِبُتُمُ أَنَّمَا خَلَقُنْكُمْ عَبَثًا وَّأَنَّكُمْ إِلِّينَا لَا تُرْجَعُونَ.

'' پھراللہ تعالی ان سے یو چھے گا ۔۔۔۔ کیاتم نے میہ بھے دکھا تھا کہ ہم نے تہہیں فضول ہی پیدا کیا ہےاور تہہیں ہماری طرف بھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟''۔ (سورۃ المومنون: ۱۱۵)

اس کرہ ارض پر زندگی کی موجودگی کوان گنت جرت انگیز مظاہر قدرت ہے مکن بنایا گیا ہے جن میں بگ جینگ سے لے کرا پیٹوں تک، ایٹوں سے کہ شاؤں تک اور کہکشاؤں سے ہمارے سیارے یعنی اس زمین تک شامل ہیں۔اس زمین پر زندگی کی منصوبہ بندی اس طرح کی ہے کہ اس کی ہرضرورت کی پوری پوری منصوبہ بندی صناعی کی تمام تر نزاکت واطافت کے ساتھ کی گئی ہے

اورات نهايت موزول طريق تخليق كيا كياب

آسان پر موجود سورج ضرورت کے مطابق توانائی فراہم کر رہا ہے، زیر زمین معدنی خزانے ہیں، زمین پر ہرطرف پودے، اشجار اور قتم قتم کے جانور نظر آتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے باوجود لوگ پھر بھی خالق کے وجود کو مستر دکرتے ہیں۔ نطفے سے انسان کو بنایا مگر میہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ وہ موت کے بعد پھر زندہ کئے جائیں گے جیسا کہ انہیں قرآن تھیم میں بتا دیا گیا ہے بلکہ ہے تکی باتیں بناتے ہیں۔ اللہ نے قرآن تھیم میں کفار کے گمراہ کن استدلال کا ذکر فر آبادر انہیں اس طرح جواب دیا گیا ہے:

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنْسِي خَلْقَهُ لا قَالَ مَنْ يُّحِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ، قُلُ يُحْيِيْهَا الَّذِيُ ٱنْشَاهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ لا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ،

''اب وہ ہم پرمثالیں چیاں کرتا ہے اورا پئی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے:''کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہول''۔اس سے کھوانبیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھااوروہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے''۔ (سورۃ لیسین: ۷۹-۵۸)

الله نے اس کا نئات کی ہرشے کوایک خاص مقصد کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ وہ انسان کی تخلیق کے بارے میں فرما تا ہے:

ٱلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوةَ لِيَبْلُو كُمْ اللَّكُمُ احْسَنُ عَمَّلَا وَهُوَ الْعَزِيْزُ غَفُهُ أَن

''جس نے موت اور زندگی کوا بجاد کیا تا کہتم لوگوں کوآ زما کر دیکھے کہتم میں ہے کون بہتر عمل کرنے والا ہےاوروہ زبر دست بھی ہےاور درگز رفر مانے والا بھی''۔ (سورۃ الملک:۲)

ید دنیاایک آزمائش گاہ اور عارضی جگدہے۔اس دنیااوراس میں بسنے والوں کوایک روز ختم ہوجانا ہے،اس کا وقت اللہ نے پہلے ہے ہی مقرر کردیا ہے۔لوگوں کو جو مختصر ہے کر صے کے لئے زندگی عطا کی گئی ہے اسے انہوں نے اللہ کے قوانین کے مطابق گزارنا ہے کیونکہ اس کی ذمہ داری ان ہی پرعائد ہوتی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں فرمادیا گیا ہے۔جو پچھ بیلوگ اس دنیا کی زندگی میں یہاں کریں گے اس کا صله ان کو آخرت میں ملے گا۔

## مجھی نختم ہونے والی سزا

ہم نے اس کتاب کے صفحات میں اللہ کی موجودگی کی روشن نشانیوں کا ذکر کیا ہے، نظام کی وکالت کرنے والے ان لوگوں کے بارے میں لکھا ہے جواللہ کا افکار کرتے ہیں اوراس ساجی تناظر کے بارے میں بتایا ہے جسے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اب تک جس جس بات پر بحث کی گئ ہے اس کا تعلق ''اس دنیا کی زندگی' سے تھا۔ تا ہم موت کے بعد کیا ہے یعنی'' آخرت' یا'' حیات بعد ممات' جس پر ہنجیدگی ہے گفتگو کرنے کی بھی یکسال طور پرضرورت ہے۔

وہ گروہ جونظاموں کی بات کرنے پرزورد سے ہیں اور جواللہ کے انکار پراخھار کرتے ہیں ا اپنے پیروکاروں کو اس دنیا میں المناک زندگی کی پیشکش کرتے ہیں۔ بیدوہ گروہ ہیں جواپنے پیروکاروں کے لئے آخرت میں ایک بہت بڑی سزا بھگننے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس دنیا میں جواحق اور عقل کے اندھے لوگ ان کی پیروی کیا کرتے تھے بیگروہ وہاں اس توجہ کا مظاہرہ نہیں کرسیس کے جو توجہ بیان احمقوں پر یہاں دیا کرتے تھے۔ اس کے برمکس بیوہاں تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے جیسا کہ اس سورۃ میں بیان فرمایا گیا ہے:

وَلَوُ أَنَّ لِكُلِّ نَفُسِ ظَلَمَتُ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتُ بِهِ ﴿ وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاوُا الْعَذَابَ ۚ وَقُضِّيَ بَيْنَهُمُ بِالْقِسُطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۚ

''اگراس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہوتو اس عذاب ہے بچنے کے لئے وہامے فد بیدیس دینے پرآ مادہ ہوجائے گا''۔ (سورۃ پینس:۵۴)

ان لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے جواس دنیا میں کفر والحاد کے علمبر دار ہوتے ہیں ، اس بارے میں بھی قر آن حکیم میں بتادیا گیاہے :

مَن الْحَنِّ وَالْانْسِ فِي النَّارِ لَا قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَم قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبُلِكُمْ مِّنَ الْحِنِّ وَالْانْسِ فِي النَّارِ لَا كُلَّمَا دَخَلَتُ اللَّهِ الْحَنِّ وَالْانْسِ فِي النَّارِ لَا كُلَّمَا دَخَلَتُ اللَّهَ لَّعَنَتُ الْخُتَهَا لَا حَتَّى إِذَا اذَّارَكُوا فِيْهَا جَمِيعًا قَالَتُ الْخُرْهُمُ لِلُولُهُمُ وَاللَّهُ مَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ لِلْخُرِهُمُ فَمَا كَانَ النَّارِ لَا قَالَ لِكُلِّ ضِعُفَّ وَالكِنُ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَتُ الوَلَهُمُ لِلْخُرِهُمُ فَمَا كَانَ لَكُمُ عَلَيْنَا مِنْ فَضُلٍ وَلَكِنُ لَا تَعْلَمُونَ هَا كُنْتُم تَكْسِبُونَهُ فَمَا كَانَ لَكُمُ عَلَيْنَا مِنْ فَضُلٍ فَذَالِ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُم تَكْسِبُونَهُ

" برگروه جب جنم میں داخل ہوگا تو اپ پیشروگروہ پرلعنت کرتا ہواداخل ہوگا حتی کہ جب

—الله کی نشانیاں-

سب وہاں جع ہوجائیں گے قوہر بعدوالاگروہ پہلے گروہ کے قت میں کہاگا کہ اے رب یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گراہ کیا لہٰذا آئیس آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہرا یک کے جنہوں نے دوہرا عذاب ہی ہے مگرتم جانتے نہیں ہواور پہلا گروہ دوسر گروہ ہے کہاگا کہ (اگر ہم قابل الزام تھے) تو تم ہی کوہم پرکون می فضیات حاصل تھی ،اب اپنی کمائی کے نتیج میں عذاب کا مزاچکھو''۔ (سورۃ الاعراف: ۳۸-۳۸)

ہم نے دیکھا کہ اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا اگر کوئی اس گروہ کارکن ہے جوسب سے
زیادہ مکرین خدا ہیں یااس کا جواس معاطم میں کچھے پیچھے ہے۔ نتیجہ یہی نظاہ ہے کہ دونوں گروہوں
کو سخت عذاب ماتا ہے اور اس دنیا ہیں جو گناہ انہوں نے کئے ان کے لئے انہیں بھی نہ ختم ہونے
والی سزاملنی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے تفصیل کے ساتھان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمادیا
ہے کہ یہ کن حالات میں ہوں گے اور ان کے اس وقت احساسات کیا ہوں گے، نیز انہیں قیامت
کے روز جو یوم حساب ہوگا کیا سزاسنائی جائے گی اور کس طرح ان کا ٹھے کا نے جہنم ہوگا۔

### روز قیامت

اللہ تعالیٰ قرآن تھیم میں روز قیامت کا ذکر یوں بیان فرما تا ہے: فَتَوَلَّ عَنُهُمُ مِرِ یَوُمَ یَدُعُ الدَّاعِ اِلَّی شَّیَءٍ نُّکُرِ۔ ''جس روز پکارنے والاا کی سخت نا گوار چیز کی طرف پکارےگا''۔(سورۃ القمر:۲) اس روز کی دہشت ہے انسان واقف نہیں ہیں اس لئے کہ ان کا اس طرح کی دہشت ہے مجھی اس دنیا ہیں واسط نہیں پڑا۔

اس روز قیامت کی آمد کے وقت کے بارے میں صرف اللہ علم رکھتا ہے۔اس روز کے بارے میں اللہ علم رکھتا ہے۔اس روز کے بارے میں لوگوں کاعلم ای قدر ہے جس قدر قرآن پاک میں بتایا گیا ہے۔ یوم حشر احیا تک آھے گا جب کوئی اس کی تو قع بھی ندر کھتا ہوگا۔

بیروزلوگوں کواجا تک آن لے گاجب وہ اپنے دفاتر میں کام کررہے ہوں، گھروں میں نیند کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، فون پرکسی ہے ہم کلام ہوں گے، کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں گے، قبقے لگارہے ہوں گے، چنخ رہے ہوں گے یا بچوں کوسکول چھوڑنے جارہے ہوں گے۔مزید مید کہ یہ پکڑاس قدر خوفز دہ کر دینے والی ہوگی کہ کسی نے بھی زندگی میں اس سے قبل ایسی پکڑنہ دیکھی ہو

گی۔

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ وَفَذَالِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمُ عَسِيرٌ ٥

"قيامت كا ون الله كرى مو كا جب صور مين چونك مارى جائے كن" ـ (سورة المدر :٩-٩)

جب بیآ واز دنیا بحرمیں کی جائے گی تو وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں اپنے وقت کو اللہ کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لئے استعمال نہیں کیا، انہیں ایک خوف آگھیرے گا۔ اس روز جو دہشت زدہ کر دینے والے واقعات پیش آئیں گے، اللہ تعمالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں فرما

بَلِ السَّاعَةُ مَوُعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدُهِي وَامَرُّه

'' بکیدان سے نمٹنے کے لئے اصل وعدے کا وقت تو قیام ہے اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساعت ہے''۔ (سورۃ القم: ۴۷)

قرآن پاک کی سورۃ الزلزال میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ صور پھونکا جائے گا تو اس کے بعدا کیک چنگھاڑ سنائی دے گی جس سے زمین کانپ اٹھے گی۔ بیآ واز کان پھاڑ دینے والی ہوگی۔ اس سے پہاڑلرز نے لگیں گے اوراپنی جگہ سے کھسکنا شروع ہوجائیں گے۔

سورة الواقعه مين ارشاد موا:

وَبُسَّتِ الْحِبَّالُ بَسَّاهِ فَكَانَتُ هَبَآءً مُّنَبُّتَّاه

''اور پہاڑاس طرح ریزہ ریزہ کردیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کررہ جائیں گے' (الواقعہ: ۲-۵)اس کمح لوگ یہ بات بخوبی سجھنے لگیں گے کہ وہ جن چیزوں سے اب تک محبت کرتے رہے ہیں وہ کس قدر غیراہم اور گھٹیا تھیں۔ وہ جن مادی اقدار سے عمر بجر چھٹے رہے وہ اچا تک غائب ہوجائیں گی:

فَاِذَا جَآءَ تِ الطَّآمَّةُ الْكُبُراى، يَوُمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَالُ مَا سَعٰى، وَبُرِّزَتِ الْحَجِيْمُ لِمَنُ يَّرَاى،

'' پھر جب وہ ہنگام عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپناسب کیا دھرایاد کرے گا اور ہر د کیھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کرر کھ دی جائے گی'۔ (سورۃ النازعات:۳۲–۳۴) وَ تَکُوُوُ لُ الْحِبَالُ کَالْعِهُنِ الْمَنْفُوُ شِ٥

### '' وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پر وانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھتھے ہوئے اُون کی طرح ہوں گے'' (سورۃ القارعہ: ۵)

انسان اب اس بات سے باخبر ہموجاتا ہے کہ بیرطاقت فطرت کی طاقت نہیں ہے اس کے کہ اس روز فطرت کی طاقت نہیں ہے اس کے کہ اس روز فطرت بھی کمزورونا تواں بنادی جائے گی۔ اس روز ہرشے پر انتہائی خوف جھایا ہموا ہموگا۔ پیخوف اور دہشت انسانوں، جانوروں اور مظاہر فطرت بھی پرطاری ہموگی۔ لوگ دیکے جاکیں کہ''سمندر بھاڑ دیئے جاکیں گے'' (سورۃ الانفطار: ۳)''اور جب سمندر بھڑکا دیئے جاکیں گے'' (سورۃ الگوبر: ۲)

آسان زمین کی ما نند تحر تحر کا پینے لگیس گے اور پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوجا ئیں گے، ایسادل ہلا دینے والاستظرانسانی آنکھنے اس سے قبل بھی نہ دیکھا ہوگا۔ نیگلوں آسان اپنارنگ بدل لےگا اوراب وہ'' پکھلی ہوئی چاندی کی طرح ہوجائے گا'' (سورة المعارج: ۸)۔'' جبسورج لپیٹ دیا جائے گا'' (سورة الگویر: ۱) اور ہرشے جوآسان پر روشنی دیا کرتی تھی اچا تک تاریک ہوجائے گ۔ '' قیامت کی گھڑی قریب آگئی اور چاند پھٹ گیا'' (سورة القمر: ۱)۔'' اور چاند سورج ملا کرایک کر دیئے جائیں گئے'۔ (سورة الفیادہ: ۹)

اس روز کے خوف کی وجہ سے حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔اس ڈر سے بچوں کے سرسفید ہوجا کیں گے۔اس ڈر سے بچا گیس گ سرسفید ہوجا کیں گے اور وہ اپنی ماؤں سے دور بھا گیس گے، بیویاں اپنے شوہروں سے بھا گیس گی اور خاندان ایک دوسرے سے۔اس کا سبب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے:

فَاذَا جَآءَ تِ الصَّآخَةُ ٥ يَوُمَ يَفِرُّ الْمَرُءُ مِنُ اَحِيُهِ٥ وَأُمِّهِ وَآبِيُهِ٥ وَصَاحِبَتِهِ وَبَيْبُهِ٥ لِكُلِّ امُرى ءٍ مِّنْهُمُ يَوْمَعَذِ شَانٌ يُّغْنِيُهِ٥

'' آخر کار جب وہ کان بہرے کردینے والی آواز بلند ہوگی-اس روز آدی اپنے بھائی اور اپنی ماں اوراپنے باپ اوراپنی بیوی اوراپنی اولا دے بھا گےگا۔ان میں سے ہر شخص پراس دن ایسا وقت آپڑےگا کہ اے اپنے سواکس کا ہوش نہ ہوگا''۔(سورۃ عبس: ۳۷-۳۳)

### يوم حساب

قیامت کے روز پیش آنے والے وہ تمام واقعات جن کا ذکراو پر کیا گیا، جب پیش آپے ہوں گے تو ''صوراسرافیل'' دوسری بار پھونکا جائے گا۔ بیآ واز اس ایم کے آغاز پرسائی دے گ

الله كى نشانياں —

جس روز ہر مردہ زندہ کر دیا جائے گا۔اس روز حشر کے میدان میں ان لوگوں کا جم غفیر ہوگا جنہیں قبروں سے زندہ اٹھایا گیا ہوگا ،انہیں ان قبروں میں سیننگڑ وں اور ہزاروں برس گزر چکے ہوں گے۔ انہیں اس روز دوبارہ زندہ کرنے اور جس پریشانی میں میلوگ ہوں گے اس کا ذکر قرآن تحکیم میں اس طرح آیا ہے:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمُ مِنَ الْآجُدَاثِ الِي رَبِّهِمُ يَنْسِلُونَ٥ قَالُوا يُويَلْنَا مَنُ ؟ بَعَثْنَا مِنُ مَّرُقَدِنَا رِهٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحُمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ٥ إِنْ كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمُ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحُضَرُونَ٥ فَالْيَوْمَ لَا تُظُلَمُ نَفُسٌ شَيْمًا وَّلَا تُحْزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ٥

'' پھرا یک صور پھو ذکا جائے گا اور یکا یک بیا پنے رب کے حضور پیش ہونے کے لئے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ گھبرا کر کہیں گے:'' ارب بیکس نے جمیں ہماری خواب گاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟'' یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمٰن نے وعدہ فر مایا تھا اور رسولوں کی بات تچی تھی''۔ ایک ہی زور کی آ واز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیئے جا کیں گے۔ آج کی پر ذرّہ برابرظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے ہو'۔ (سورة لیس بھرا۔ ۵)

اس روز ہروہ چیز جس کے بارے میں لوگوں نے سوچنے سے انکار کر دیا تھا، جسے بیجھنے کے لئے وہ تیار نہ تتھاور جس سے وہ دور بھا گا کرتے تتھے بے نقاب ہوکران کے سامنے آ جائے گی۔ ان کے لئے نہ تو فرار کا کوئی راستہ کھلارہ جائے گا نہ انکار کی کوئی صورت نظر آئے گی۔

جس وقت یہ لوگ اپنے چیروں پر ذلت و رُسوائی اور ندامت لئے اپنی قبروں سے سر جھکائے نگلیں گے اورا کھے ہوں گے تو زبین روش ہو جائے گی اوران کا نامہ کا ممال ایک ایک کر کےسب کے ہاتھوں میں تھا دیا جائے گا۔

لوگوں کا اتنا بڑا مجمع ایک جگہ اکٹھا ہوگا جتنا بڑا اس سے پہلے بھی بھی دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ اس موقع پر ایمان والوں اور اللہ کا انکار کرنے والوں کے درمیان یقیناً بڑا فرق ہوگا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح آیا ہے:

فَاَمًّا مَنُ أُوْتِي كِتْبَهُ بِيَمِيْنِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُ وَا كِتْبِيَهُ ٥ إِنِّي ظَنَنْتُ الِّيُ مُلق حِسَابِيَهُ ٥ فَهُو فِي عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ٥

—الله کی نشانیاں-

''اس وقت جس کا نامہ کھال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا:''لودیکھو پڑھومیرا نامہ کھال، میں تبجھتا تھا کہ مجھے ضرورا پنا حساب سلنے والا ہے'' پس وہ دل پسند نیش میں ہوگا''۔(سورۃ الحاقہ: ۲۱-۱۹)

وَاَمَّا مَنُ أُوتِيَ كِتَبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلْيَتَنِيُ لَمُ أُوتَ كِتَبِيَهُ وَلَهُ اَدُرِ مَا حِسَابِيَهُ وَلَلَهُ مَنْ مُالِيَهُ هَ هَلَكَ عَنِي سُلُطْنِيَهُ هَ وَسَابِيَهُ وَلَلَهُ مَالِيَهُ هَ هَلَكَ عَنِي سُلُطْنِيَهُ هَ مِسَابِيَهُ وَلَيْهُ هَ هَلَكَ عَنِي سُلُطْنِيَهُ وَسَابِيَهُ وَ مَالِيَهُ هَ هَلَكَ عَنِي سُلُطْنِيَهُ وَ اللهُ مَنْ مِرانام مَنْ اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَالِيَهُ وَ عَلَيْ مَالِيَهُ وَ عَلَيْ مُنَا مِهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ مُنْ مِن وَقَى مَوت (جود نيا مِن المَال مَحِيدُ مِن اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْ مَالِيَةُ وَاللّهُ عَلَيْ مُنْ اللهُ عَلَيْ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْنُ مُنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْنَ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مَاللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْلُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَي عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَي

اس روز کسی کے ساتھ ایک ذرّے کے وزن کے برابر بھی ناانصافی نہ کی جائے گی۔ جو پچھ کسی نے اس دنیا میں کیااس کا پورا پورا صلہ اسے مل جائے گا۔ منکرین خدا کے لئے بیدون انتہائی مشکل و پریشانی کا ہوگا۔اس روز انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔

درج ذیل آیات میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ یوم حساب ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوتا ہے جو عمر مجراللّٰد کا اٹکار کرتے رہے اور جنہوں نے عاقبت نا اندیش افراد کی پیروی کی:

وَنُفِحَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّموٰتِ وَمَنَ فِي الاَرْضِ إِلَّا مَنُ شَاءَ اللَّهُ لَا ثُمَّ نَفِحَ فِيهِ أُخُرى فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَّنْظُرُونَ٥ وَاَشُرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِهَا وَوُضِعَ الْكَتْبُ وَجَآئَء بِالنَّبِينَ وَالشَّهَدَآء وَقُضِى بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ٥ وَوُفِينَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ٥ وَوُفِينَ كُلُّ نَفُسٍ مَّا عَمِلَتَ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ٥ وَسِيقَ اللَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمْرًا لا حَتَّى إِذَا جَآءُ وَهَا فُتِحَتُ ابُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا كَفُرُوا إِلَى جَهَنَّم رُسُلٌ مِّنْكُمُ يَتُلُونَ عَلَيْكُمُ اللَّهِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَآء يَوُمِكُمُ اللَّهُ يَاتِكُمُ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمُ الْمَتَكَبَرُونَ عَلَى الْكَيْوِينَ٥ فِيلًا ادْخُلُوا الْمُنَامِ جَهَنَّم خُلِدِينَ فِيهَا وَهُمُ سَمُوى الْمُتَكَبِرِينَ٥

'' پھر ایک دوسرا صور پھونکا جائے گا اور ایکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیس گے۔ زمین اپنے رب کے نورے چمک اٹھے گی۔ کتاب اعمال لاکرر کھ دی جائے گی۔ انبیاءاور تمام گواہ حاضر کر دیئے جائیں گے، لوگول کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر

کوئی ظلم نے موگا اور ہر متنفس کو جو پہلے بھی اس نے ممل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلد دے دیا جائے گا۔

لوگ جو پہلے بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ (اس فیصلے کے بعد ) وہ لوگ جنہوں نے کفر

کیا تھا جہنم کی طرف گروہ درگروہ ہا تکے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس

کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان ہے کہیں گے '' کیا تمہارے پاس

تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات

منائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں بیدون بھی دیکھنا ہوگا؟'' وہ جو اب

دیں گے ۔''ہاں آئے تھے مگر عذا ہے کا فیصلہ کا فروں پر چپک گیا''۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم

کے درواز وں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے بڑا ہی برا ٹھکانا ہے یہ متکبروں کے گئے''۔

(مورة الزمن ۲۵ – ۱۸۷)

Carrie

وہ گناہ عظیم جس کا کوئی انسان مرتکب ہوسکتا ہے وہ اللہ کے خلاف بعناوت ہے، جوخالق ہواورزندگی عطاکرنے والا ہے۔انسان کو اللہ نے اپنی بندگی واطاعت کے لئے پیدا کیا ہے اور اگروہ اپنی تخلیق کے مقصد سے متصادم ہوجائے تو لا محالہ وہ اپنے غلط کا موں کے لئے قر ارواقعی سزا کا مستحق تھ ہرتا ہے۔ جہنم وہ ٹھکا نہ ہے جہاں بیسزا کا ٹنی ہوتی ہے۔ پچھاوگ پوری عمرا یک طرح کے نشج میں گزارتے ہیں اور اس جانب انہیں بھی خیال نہیں آتا۔ اس نشج کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو اس کی رحیمی وغفاری کی وجہ سے تعظیم و سحرت ہیں گا ہو ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کو اس کی رحیمی وغفاری کی وجہ سے تعظیم و سحریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔وہ دل کی گہرائیوں سے اس سے اس طرح نہیں ڈرتے جس طرح ترنا چاہئے۔ اس کی وجہ سے بدلوگ اللہ کے احکامات اور بدایات کے بارے میں ہے حس ہو جاتے ہیں۔اللہ نے ان لوگوں کو بطور خاص اس خطرے سے قرآن پاک میں پہلے سے متنبہ کردیا

يَائَيُهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ وَاخْشُوا يَوْمًا لَّا يَخْزِىُ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَنُ وَالِدِهِ شَيْفًا ﴿ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقِّ فَلَا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُهِ

الوكو بچوا بندرب ك فضب ساور درواس دن سے جبكه كوئى باب اس بنے بلنے كى طرف

الله كي نشانيان

ے بدلہ نددےگا ، اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف ہے کچھے بدلہ لینے والا ہوگا فی الواقع اللہ کا وعدہ سچاہے۔ پس بیدونیا کی زندگی تہمیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ بازتم کو اللہ کے معاطعے میں دھوکا دینے یائے''۔ (سورۃ لقمان:۳۳)

بیشک الله خوبصورت نامول اور جمیله صفات کا ما لک ہے۔ وہ مشفق، رتیم اور غفار ہے۔
تا ہم یہ بات بھی یا در کھنی چاہئے کہ اللہ اس کے ساتھ صاتھ دائی منصف، سب پر غالب اور قبار بھی
ہے؛ اور یہ کہ اللہ ایمان والوں کے قریب اور بت پرستوں، کا فرول اور منافقین سے بہت دور ہوتا
ہے؛ وہ جز اور بزاکا مالک ہے؛ اور جہنم وہ مقام ہے جہاں اس کی مؤخر الذکر صفات کی نہایت کا مل
صورت گری ہوگی۔

اس موضوع پر کچھلوگ کی وجہ سے تو ہم پرستانداعتقادات رکھتے ہیں۔ وہ سیجھتے ہیں کہ موت کے بعد وہ دنیا میں کئے جانے والے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے اور سزا بھکتنے کے بعد پھر جنت میں چلے جائیں گے جو ہمیشہ کے لئے ان کامسکن ہوگا۔ تاہم اللہ قرآن پاک میں ہانجر فرما تاہے کہ جہنم اور جنت دونوں میں زندگی ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور جب تک اللہ نے نہ جاہا کوئی وہاں سے نکل نہ سکے گا:

وَقَالُوْا لَنُ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا آيَّامًا مَّعُدُودَةً لا قُلُ اَتَّخَذَتُمُ عِنْدَ اللهِ عَهُدًا فَلَ تَتُخلِفَ اللهُ عَهُدًا فَلَن يُخلِفَ اللهُ عَهُدَةً أَمُ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَالاَ تَعْلَمُونَه بَلَى مَنُ كَسَبَ مَنَيَّةً وَّا حَاطَتُ بِهِ خَطِيْمَتُهُ فَالُولِيْكَ اَصْحَبُ النَّارِة هُمُ فِيْهَا خَلِدُونَه وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَعِمُلُوا الصَّلِحْتِ اُولَيْكَ اَصْحَبُ النَّارِة هُمُ فِيْهَا خَلِدُونَه وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَعِمُلُوا الصَّلِحْتِ اُولَيْكَ اَصْحَبُ الْجَنَّةِ وَهُمُ فِيْهَا خَلِدُونَه وَاللهِ المَّارِة مُنْ فَيْهَا خَلِدُونَه وَاللهِ عَلَيْهُ الْمَالِقُونَ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

''وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ جمیں ہرگز چھونے والی نہیں الا بیکہ چندروز کی سزامل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کرسکتا ؟ یابات بیہ ہے کہتم اللہ کے ذمے ڈال کرا لی با تیں کہد یتے ہوجن کے متعلق تہمیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ آخر تہمیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی ؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ بی میں وہ بمیشہ رہے گا اور جو لوگ ایمان لا کیں گے اور خت میں وہ بمیشہ رہیں گئے۔ لوگ ایمان لا کیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں وہ بمیشہ رہیں گئے۔ (سورة البقرة : ۸۲ – ۸۸)

دوزخ میں لوگوں کوجن اذبیوں کا سامنا ہوگا ان میں آگ، گرمی، تاریکی، دھواں، تنگی و

تھٹن ، اندھاپن ، تھچاوٹ ، بھوک ، پیاس ، پانی کی جگہ پیپ ، کھولتا پانی ، زقوم کا زہر یلا درخت شامل ہوگا۔ مہلک جسمانی سزاؤں کےعلاوہ انہیں '' اللہ کی آگ، خوب بھڑ کائی ہوئی جو دلوں تک پنچے گی'' ہے بھی جلنا ہوگا (سورۃ ہمزہ: ۹-۵) ۔ قرآنی آیات میں دوزخ کے عذاب کا ذکر بالنفصیل کیا گیا ہے۔ اس ہے بتہ چلتا ہے کہ بیموضوع انسان کے لئے کس قدراہم ہے۔ دوزخ کا عذاب اس قدر بڑا ہے کہ اس کا موازنہ کی دنیاوی تکلیف ہے کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس خوفناک آخری عذاب کا ذکر فرمایا جو کا فروں کا منتظر ہے:

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ، وَمَا آدُرْكَ مَا الْحُطَمَةُ ، نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةُ ، الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْدِدَةِ ، اللَّهِ عَلَى الْاَفْدِدَةِ ، اللَّهِ عَلَى الْافْدِدَةِ ، اللَّهِ عَلَى الْاَفْدِدَةِ ، اللَّهُ عَلَى الْاَفْدِدَةِ ، اللَّهُ عَلَى عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ، اللهِ عَلَى عَمَدٍ مُمَدِّدَةً ، اللهِ اللهِ عَلَى عَمَدٍ مُواللهِ ، اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

''ہر گر خہیں وہ مخص تو بچکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا اور تم کیا جانو کیا ہے وہ بچکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ،خوب مجڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی۔ وہ ان پر ڈھا تک کر بند کر دی جائے گی (اس حالت میں کہوہ)او نچے او نچے ستونوں میں (گھرے ہوئے ہوں گے) (سورۃ ہمزہ: ۹-۲م)

وُ جُوهٌ يَّوُمَئِذِ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ هَ تَصُلَى نَارًا حَامِيَةً هَ تُسُقَى مِنُ عَيْنِ انِيَةِهِ لَيْسَ لَهُمُ طَعَامٌ إِلَّا مِنُ ضَرِيْعِه لَا يُسُمِنُ وَلَا يُغْنِى مِنُ جُوعِهِ عَيْنِ انِيَةِهِ لَيْسَ لَهُمُ طَعَامٌ إِلَّا مِنُ ضَرِيْعِه لَا يُسُمِنُ وَلَا يُغْنِى مِنُ جُوعِهِ عَنَ بَول عَيْ اللهِ مِنْ جُول عَيْمَ فِي اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهُ مَن مِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن مَن مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن مَن مَن اللهُ مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مَن مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مَن

هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِيُ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُحُرِمُونَ٥ يَطُونُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ ان٥

" بیددوزخ ہے جے گنا ہگار جھٹلاتے رہے:اس میں اوراس کے کھولتے ہوئے پانی میں انہیں رہنا ہوگا''۔ (سورۃ رحمٰن:۳۴ –۳۳)

إِنَّا آعُتَدُنَا لِلُكَافِرِينَ سَلْسِلاً وَآغُللاً وَّسَعِيرًاه

'' کفر کرنے والوں کے لئے ہم نے زنجیریں، اور طوق اور بھڑ کتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے''۔ (سورۃ الدھر:۴)

—الله کی نشانیاں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمُ نَارُ جَهِنَّمَ يَا لَا يُقَضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنُهُمُ مِنْ عَذَايِهَا طَ كَذَلِكَ نَجَزِى كُلَّ كَفُورِهِ وَهُمْ يَصَطَرِحُونَ فِيهَا عَ رَبَّنَا الْحَرَجُنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ لَا أَوْ لَمْ نَعْمَرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنُ تَعْمَلُ لَا أَوْ لَمْ نَعْمَرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنُ تَعْمَلُ لَا أَوْ لَمْ نَعْمَرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنُ تَعْمَلُ لَا أَوْ لَمْ نَعْمَرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنُ لَكُمْ وَيَهِ مَنْ لَكُمْ وَهُوا فَمَا لِلظَّلُمِينَ مِنْ نَصِيرِهِ

"اورجن لوگوں نے گفر کیا ہے ان کے لئے جہنم کی آگ ہے۔ نہ ان کا قصد پاک کردیا جائے گا کہ مرجائیں اور ندان کے لئے جہم کے عذاب میں کوئی می ما جائے گا۔ اس طرح جم بدلدو ہے ہیں ہرائی خفس کو جو کفر کرنے والا ہو۔ وہ وہ بال چیج چیج کر کئیں گے کہ 'اے ہمارے رب ہمیں یہاں ہے نکال لے تاکہ ہم نیک مل کریں ان اٹھال ہے مختلف جو پہلے کرتے رہے ہے''
(انہیں جواب دیا جائے گا)'' کیا ہم نے تم کو آئی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لیمنا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا؟ اور تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آچکا تھا۔ اب مزا چھو۔ خالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے''۔ (سورة فاطر: ۲۷۔۳۷)

ٱلَّذِيُنَ يُحُشَّرُونَ عَلَى وُجُوَهِهِمُ اِلَى حَهَنَّمَ اُولِيْكَ شَرَّ مُّكَانًا وَآضَلُّ سَيُلًاه

'' جولوگ اوند ھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے میں ان کا مؤقف بہت براہ اور ان کی راہ حد درجہ غلط'۔ (سورۃ الفرقان:۳۴)

إِذَا رَاتُهُمُ مِّنُ مُّكَانَ أَ بِعِيْدِ سَمِعُوا لَهَا تَعَيُّظًا وَرَفِيْرًاهِ وَإِذَا ٱلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِيُنَ دَعُواً هُنَالِكَ ثُبُورًاهِ لَا تَدْعُوا الْيَوْمِ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا تُنُورًا كَثَيْرًاهِ

''دوہ جب دور سے ان کود کھھے گی تو یہ اس کے فضب اور جوش کی آوازیں من کیس گے۔ اور جب بیدوست و پا بستہ اس میں ایک نگ جگہ شونے جا کیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے (اس وقت ان سے کہا جائے گا) آئ ایک موت کوئیں بہت کی موتوں کو پکارو''۔ (سورة الفرقان:۱۲-۱۲)

## بهرشت بوهااصلى كرجس كامنينين سيدوة مايا كياتفا

فَلَا تَعْلَمُ نَفُسٌ مَّا أُخُفِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اعْيُن = حزاءً أ بِمَا كَانُوا

-الله كى نشانيان —

يَعُمَلُوْنَ٥

"اورجم نے ان لوگوں کو بچالیا جوایمان لائے متے" (سورة السجدہ: ۱۷)

بہشت وہ مقام ہے جس کا ان مونین سے وعدہ فر مایا گیا تھا، جواللہ پرایمان لے آئے تھے اور جنہوں نے اس کی اطاعت و بندگی قبول کر لی تھی۔ بہشت کا ذکر قر آن پاک کی بہت می سورتوں میں کیا گیا ہے، یہال قتم قتم کی خداوندی نعتیں حاصل ہوں گی اور بیدائی فرحت وخوشی کا مسکن ہو گی۔مونین نے دنیا میں جونیک کام کے ان کے صلے میں اللہ ان کو بہشت عطافر مائے گا۔

جنت وہ مقام ہے جہاں''رجیم'' (جس کارحم وکرم خالصتاً مومنین کے لئے ہے جونہایت رحم والا ہے، جوان کوانعامات سے نواز تاہے جواس کی نعتوں کا زیادہ سے زیادہ شکرادا کرتے ہیں ) کی صفت رجیمی وکر یمی ظاہر ہوتی ہے۔اس لئے جنت فرحت وخوثی کا وہ گھرہے جہاں ہروہ شے میسر ہوگی جس کی خواہش ایک مومن کی رُوح کو ہوگی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جیسا کہ کئی سورتوں میں بیان فرمادیا گیاہے۔

پچھالوگول کے ذہنول میں''جنت'' کا بہت محدود ساتصور ہوتا ہے وہ اسے کھن قدرتی خوبصورتی کا مقام سجھتے ہیں جہال فرحت بخش باغات اور مرغز ار ہول گے۔ گر اس انسانی ذہن میں آنے والے جنت کے محدود سے تصور اور اس جنت میں بڑا فرق ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیاہے۔

قرآن میں جس جنت کا ذکر کیا گیاہے وہاں ہروہ شے میسر ہوگی جس کی خواہش کوئی مومن کرےگا:

يُطَافُ عَلَيْهِمُ بِصِحَافٍ مِّنُ ذَهَبٍ وَّاكُوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيُهِ الْاَنْفُسُ وَتَلَدُّ الْاَعْيُنُ ﴿ وَآنْتُمُ فِيُهَا خَلِدُونَه

''اور ہرمن بھاتی اور نگاہوں کولذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشدر ہوں گئ'۔ ( سورۃ الزخرف: ۷۱ )

ایک اورسورۃ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جنت میں اس سے بھی زیادہ کچھے ہوگا جینے کی کوئی انسان خواہش کر سکے گا:

لَهُمُ مَّا يَشَآءُ وُنَ فِيُهَا وَلَدَيْنَا مَزِيُدُه

'' وہاں ان کے لئے وہ سب پھھ ہوگا جووہ جا ہیں گے اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی

—اللەكى نشانياں —

141

بہت کھان کے لئے ہے'۔ (سورة ق:۵٦)

۔ '' کا معقیدے کے برعکس دوسر لفظوں میں، جنت میں بے شارنعتیں ہیں جووہاں مل سکیں عام عقیدے کے برعکس دوسر لفظوں میں، جنت میں بے شارنعتیں ہیں جو وہاں مل سکی فعاتیں ہیں جو ایک انسان نے ونیا میں زندگی بھر بھی فندر کی مصل میں موننی کی زندگی گزارنے کے صلایت اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے صلا میں موننین کو جنت میں دائی زندگی عطا ہوگی۔

وہ جنت جس کا مومنین سے وعدہ فرمایا گیا، قرآن پاک کی مختلف سورتوں میں اس کا بیان

اسطرح آیاہے:

وَبَشِّرِ أَلَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ اَنَّ لَهُمُ جَنَّتٍ تَحرِى مِنُ تَحْتِهَا الاَنْهُرُ لا كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزُقًا قَالُوا هذَا الَّذِي رُزِقَنَا مِنْ قَبُلُ وَأَتُوا به مُتشَابِهَا لوَلَهُمُ فِيُهَآ اَزُوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّهُمْ فِيُهَا خَلِدُونَ.

'' اورا سے پغیر جولوگ اس کتاب پرائیان کے آئیں اوراس کے مطابق اپنے عمل درست کرلیں انہیں خوشخری دے دو کدان کے لئے ایسے باغ ہیں جن کے ینچ نہریں بہتی ہول گی۔ان یاغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے ہول گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کود یے جاتے تھے۔ان کے لئے وہاں یا کیزہ تیویاں ہوں گی اوروہ وہاں ہمیشہ رہیں گے'۔ (سورة البقرة:۲۵)

إِنَّ الْمُتَّقِيُنَ فِي جَنَٰتٍ وَّعُيُونِهِ اُدُخُلُوْهَا بِسَلْمِ امِنِيُنَهِ وَنَزَعُنَا مَا فِيُ صُدُورِهِمُ مِّنُ غِلِّ اِخُوانَّا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقْبِلِيُنَهَ لَا يَمَشُّهُمُ فِيْهَا نَصَبٌ وَمَا هُمُّ مِنْهَا بِمُخْرَجِيْنَهِ

'' بخلائے اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ واضل ہو جائے ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ ان کے دلوں میں جوتھوڑی بہت کھوٹ کیٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔وہ آپس میں بھائی بھائی بن کرآ منے سامنے مختوں پر جیٹھیں گے۔ انہیں نہ وہاں کی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہ ہاں سے نکالے جا کیں گے'۔ (سورة الحجر: ۲۸-۲۸)

عَلَى الْارَآثِكِ ط نِعُمَ الثَّوَابُ ط وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقَّاه

''ان کے لئے سدابہارجنتیں ہیں جن کے یٹیج نبریں بہدرہی ہوں گی وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کئے جا نمیں گے، ہاریک ریٹم اوراطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے اور اور تی مندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے۔ بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام''۔ (سورۃ الکہف:۳۱)

اِنَّ اَصُحْبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُوُنَهِ هُمْ وَاَزُوَاجُهُمُ فِي ظِلْلِ عَلَى الْارَآئِكِ مُتَّكِئُونَه لَهُمُ فِيُهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمُ مَّا يَدَّعُونَه سَلْمٌ قَوُلًا مِّنُ رَّبِّ رَّحِيْمِه

'' آئج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں۔ وہ اوران کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں۔مندوں پر بھکے لگائے ہوئے، ہرفتم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کوان کے لئے وہاں موجود ہیں۔ جو پچھے وہ طلب کریں ان کے لئے حاضر ہے۔رب رحیم کی طرف سے ان کوسلام کہا گیا ہے'۔ (سورۃ یلیں: ۵۸-۵۵)

إِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِي مَقَامِ اَمِيْنِهِ فِي جَنْتٍ وَّعُيُونه يَلْبَسُونَ مِنْ سُنُدُسٍ وَّاسِتَبُرَق مُّتَقْبِلِيْنَه كَذَٰلِكَ وَزَوَّجُنْهُمُ بِحُورٍ عِيْنِه يَدُّعُونَ فِيُهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ امِنِيُّنَّه لَا يَّذُُوقُونَ فِيُهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُولَى وَوَقْهُمُ عَذَابَ الْحَجِيْمِهِ فَضُلًا مِّنْ رَّبِّكَ طِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُهِ

''خداترس لوگ امن کی جگہ میں ہول گے۔ باغوں اور چشموں میں ،حریرودیبا کے لباس پہنے ،آ منے سامنے بیٹھے ہول گے۔ بیہو گی ان کی شان اور ہم گوری گوری آ ہوچشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے۔ وہاں وہ اطمینان سے ہرطرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے۔ وہاں موت کا مزہ وہ بھی نہ چکھیں گے۔ بس دنیا میں جوموت آ چکی سوآ چکی ،اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہم کے عذاب سے بچاوےگا یہی بڑی کا میابی ہے''۔ (سورۃ الد خان : ۵۵ – ۵۵)

وَالَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِختِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَحْرِيُ مِنُ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خَلِدِيْنَ فِيْهَا لا نِعُمَ آجُرُ الْعَمِلِيْنَ،

''جولوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کئے ہیں ان کوہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے یفچے نہریں بہتی ہول گی۔ وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر

—اللەكى نشانياں —

## ے مل کرنے والوں کے لئے'۔ (سورۃ العنكبوت: ۵۸) الن انسا نول كيلئے جنوبي چنوبي وائن عذاب سے بچاليا جائے گا

یقیناً ہرانسان اس دنیا میں اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے آزاد ہے اور
اسے جوراستہ وہ چاہے اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ کوئی بھی اس بارے میں دوسرے پراپنی
مرضی مسلط نہیں کرسکتا، نہ کوئی پابندی جبراً عائد کرسکتا ہے۔ اس کے باوجودان لوگوں کی مانند جواللہ
کے وجود اور اس کے دائی عدل وانصاف پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کو
متنب کریں جواللہ کا انکار کریں اور جواپنی موجودہ حالت اور را مستے ہے بے بخبر ہوں۔ اللہ نے اپنی کمام میں ان لوگوں کی حالت زار کے بارے میں ہمیں اس طرح آگاہ فرمایا ہے:

أَفَمَنُ اَسَّسَ بُنَيَانَهُ عَلَى تَقُواى مِنَ اللَّهِ وَرِضُوان خَيْرٌ آمُ مَّنُ اَسَّسَ بُنَيَانَهُ عَلِى شَفَا جُرُفٍ هَارَ فَانُهَارَ بِهِ فِي نَارِ حَهَنَّمَ طَّ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ

الطَّلِمِينَ..

'' پھرتمہارا کیا خیال ہے کہ بہترانسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا طبی پر رکھی ہویا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی ہے ثبات گر پراٹھائی اوروہ اسے لے کرسیدھی جہنم کی آگ میں جاگری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ بھی سیدھی راہ نہیں دکھا تا''۔ (سورۃ التویہ: ۱۰۹)

ا پےلوگ جوجان ہو جھ کراللہ کے کلام ہے منہ موڑ لیتے ہیں یا جونا دانستہ طور پراپنے خالق کو مستر دکرویتے ہیں آخرے میں ان کی نجات کا کوئی ذریعہ نہ ہے گا۔ اگروہ تو بنہیں کرتے اور اللہ کی جاب رجوع نہیں کرتے ، جس نے انہیں تخلیق کیا تو پھروہ سب سے بڑی مکنہ سزائیں پائیں گے۔وہ دائی سزاجوان کی منتظر ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں فرمایا گیا ہے:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْتِنَا هُمُ أَصُحْبُ الْمَشْمَةِ وَعَلَيْهِمُ نَارٌ مُّوَصَدَةً ٥ "اورجنهوں نے جاری آیات کومانے سے انکار کیاوہ بائیں بازووالے ہیں۔ اُن پہآگ چھائی ہوئی ہوگی '۔ (سورة البلد: ٢٠-١٩)

'' اس دائمی سزاہے بچنے اور دائمی طور پر جنت کامستحق ہونے کا راستہ بالکل عمیاں ہے: کہ اس سے پہلے کہ بہت تاخیر ہوجائے اللہ پڑھیم دل سے ایمان لایا جائے ، اپنی زندگی اس خالق و مالک کی خوشی تلاش کرنے میں گزار دی جائے۔



جس باب كا اب آپ مطالعة كرنے چلے بين، يه آپ كى زندگى كے ايك بے حد نازك راز پرت پردہ اٹھانے والا ہے۔

اسے بغوراور پورے انہاک سے پڑھنے کیونکہ یہ ایک ایسے موضوع سے متعلق ہے جو خارجی دنیا میں، آپ کے زاویہ نگاہ میں بنیادی تبدیلی اسکتا ہے۔ اس باب کا موضوع محض ایک زاویۂ نگاہ بی نہیں ہے، نہ یہ ایک مختلف انداز نظر ہے نہ روائی فلسفیانہ فکر: یہ ایک حقیقت ہے جسے ہرانسان کو، اس پر یقین کرتے ہوئے، تتالیم کر لینا چاہئے اور یہ وہ حقیقت ہے جسے آج سائنس بھی ثابت کرچکی ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے آج سائنس بھی ثابت کرچکی ہے۔



# مادے کے بارے میں ایک بالکل مختلف نقط منظر

و قالوگ جواپنے گر دونواح پرغور وفکر کرتے ہیں انہیں اس بات کا احساس ہوجا تا ہے کہ اس کا نئات کی جاندار اور بے جان چیزیں ضرور تخلیق کی گئی ہیں۔اب سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام چیز وں کا'' خالق کون ہے؟''

یہ ایک کھی حقیقت ہے کہ کا نئات کی ہرشے میں تخلیق کا جوعمل دکھائی دیتا ہے وہ اس

کا نئات کے خود بخو دوجود میں آ جانے برعمکن نہ تھا۔ مثال کے طور پرایک کھٹل کا خود بخو دیخلیق ہو

جاناممکن نہ تھا۔ نظام شمسی نہ خود تخلیق ہوسکتا تھا نہ اس نظم ور تیب کے ساتھ قائم روسکتا تھا۔ نہ تو

پودے، انسان، جرثو ہے، خون کے سرخ خلیے نہ ہی تٹلیاں اپنے آپ پیدا ہوسکتی تھیں۔ اس بات کا

امکان ہی نہیں کہ بیس '' اتفا قا'' وجود میں آ گئے ہوں گے، بلکہ اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

دیا نجے ہم درج ذیل فیصلے پر پہنچتے ہیں:

پہ چہ اسک میں میں ہوئی ہے۔ ہرشے جوہمیں نظر آتی ہے اسے تخلیق کیا گیا ہے گرجو چزیں ہمیں نظر آتی ہیں'' خالق'' نہیں ہو سکتیں ۔جو چزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان کا خالق ان سے مختلف بھی ہے اور ان سب سے بالا وعظیم تر بھی ۔ وہ ایک ایسی نہ نظر آنے والی ہستی ہے جس کی موجودگی اور صفات ہر شے سے جملکتی

یں۔ یہ وہ بات ہے جس پر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جواللہ کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ ان کی شرط میہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ اس ذات ہے ہمتا کواپئی نظروں سے دیکھ نہ لیس گے اس وقت تک اس پر ایمان نہیں لائمیں گے۔ میالوگ جو''تخلیق'' کی حقیقت کونظر انداز کرتے ہیں کا ئنات میں پھیلی ہوئی''تخلیق کی حقیقت'' کو بھی نظر انداز کردیتے ہیں۔اور غلط ثبوت پیش کرتے

ہیں کہ بیدکا ئنات اوراس کی اشیاء تخلیق نہیں کی گئی ہیں اس سلسلے میں نظریئہ اِرتقاءان کی بے سود کوششوں کی ایک بڑی مثال ہے۔

وہ لوگ جواللہ کا انکار کرتے ہیں ان کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جو فی الحقیقت اللہ کے وجود سے منکر نہیں ہوتے بلکہ اس ذات باری تعالی کا غلط اوراک کرتے ہیں۔ یہ تخلیق سے انکار نہیں کرتے بلکہ اللہ ''کہاں'' ہے کے بارے میں توہم پرستانہ عقائد رکھتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ ''عرش'' پر ہے۔ وہ چپ چاپ یہ تصور لئے پھرتے ہیں کہ اللہ ایک بہت بڑے سیارے کے پیچھے موجود ہے اور بھی بھا کہ ان کے معال کا نکات کو تخلیق کیا گا۔ اوراس نے اس کے حال پر چھوڑ دیا اور لوگوں کو اپنے مقدر کا فیصلہ خود کرنے کے لئے ان کے رحم وکرم پر رہنے دیا۔

کھددوسرے ایسے ہیں جنہوں نے بیتن رکھاہے کہ قرآن میں اس بات کاذکر آیاہے کہ اللہ
'' سرجگہ'' موجود ہے مگر وہ اس بات کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ ان کے
خیال میں اللہ ہرشے پرای طرح محیط ہے جس طرح ریڈیائی لہریں یا نہ نظر آنے والی، غیر مادی
گیس ہو۔

تاہم پیلصوراوردوسرےاعتقادات جواس بات کوواضح نہیں کرپاتے کہ اللہ'' کہاں' ہے (اور ہوسکتا ہے بیاس کا انکارای وجہ ہے کرتے ہوں) تمام کی بنیادایک مشتر کفلطی ہے۔ بغیر کی بنیاد کے وہ تعصب کا شکار ہوجاتے ہیں اور پھراللہ کے بارے میں غلط آراء قائم کر لیتے ہیں۔ یہ تعصب کیا ہوتا ہے؟

ی تعصب مادے کی نوعیت اور اس کے خواص کے بارے میں ہوتا ہے۔ ہم مادے کے وجود کے بارے میں ہوتا ہے۔ ہم مادے کے وجود کے بارے میں ایسے اسے مفروضے قائم کر لیتے ہیں کہ ہم نے بھی بیسو چنے کی زحمت ہی گوارانہیں کی کہ بیم وجود ہے یانہیں یا بیخض ایک سابیہ ہے۔ جدید سائنس اس تعصب کوختم کر دیتی ہے اور ایک نہایت اہم مرعوب کن حقیقت منکشف کرتی ہے۔ درج ذیل صفحات میں ہم اس حقیقت کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے جس کی طرف قرآن پاک نے بھی اشارہ کیا ہے۔۔

—الله کی نشانیاں۔

## برقی اشاروں کی ونیا

جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کے بارے میں تمام معلومات ہم تک ہمارے واس خمسہ کے ذریعے پہنے ہیں۔ کوجائے ہیں وہ شتمل ہے اس پر جوہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے، باتھوں سے چھوتے، ناک سے سوتکھتے، زبان سے چکھتے اورا پنے کا نول سے سنتے ہیں۔ ہم سیکھی نہیں سوچتے کہ وہ'' خار بی ' دنیا اس سے مختلف بھی ہو گئی ہے جسے ہمارے واس ہم تک پہنچاتے ہیں کیونکہ ہم تو اپنے روز پیدائش سے لے کر اب تک صرف ان ہی حواس پر انحصار کرتے چلے آ

تاہم مختلف شعبوں میں جدید سائنسی تحقیق ایک بالکل مختلف سوجھ بوجھ کی جانب اشارہ کرتی ہے اور ہمارے حواس سے متعلق اوران کے ذریعے ہم جس دنیا کا ادراک کرتے ہیں اس کے بارے میں شک وشے کوجنم دیتی ہے۔

اس نقط نظر کا آغاز اس بات ہے ہوتا ہے کہ ایک 'خارجی دنیا'' کا تصور جو ہمارے ذہن میں بنآ ہے وہ تو برقی اشاروں ہے ہمارے ذہن میں بنآ ہے وہ تو برقی اشاروں سے ہمارے ذہنوں میں تخلیق ہونے والی شکل کا جواب ہوتا ہے۔
سمی شے ہے آنے والی نقول یا بہروپ برقی اشاروں میں تبدیل ہوجاتے ہیں اور دماغ میں ایک اثر پیدا کرتے ہیں۔ جب ہم ان کو' دیکھتے'' ہیں تو دراصل ہم ان برقی اشاروں کے اثر ات اپنے دماغوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔



کی شے ہے آنے والی نقول یا بہروپ برقی اشاروں میں تبدیل ہوجاتے ہیں اور دماغ میں ایک اثر پیدا کرتے ہیں۔ جب ہم ان کو ''در کھتے''ہیں تو دراصل ہم ان برتی اشاروں کے اثرات اپنے دماغوں میں دیکھر ہے ہوتے ہیں۔ سیب کی سرخی، ککڑی کی تختی مزید مید کہ آپ کی مال، باپ، آپ کا خاندان اور ہروہ شے جو آپ کی ملکیت ہے، آپ کا گھر، نوکری، اور اس کتاب کی سطور سب پچھان برقی اشاروں سے بنتا ہے۔ فریڈرک ویسٹر اس بات کی وضاحت کرتا ہے جس پر سائنس اس موضوع کے حوالے سے پپنچی ہے:

کے سائنسدانوں کے بیانات کہ''انسان ایک عکس ہے ایک تصویر ہے، ہروہ شے جواس کے تجربے میں آتی ہے، عارضی اور پر فریب ہے اور یہ کا نئات ایک ظل ہے ایک سامیہ ہے'' آج سائنس نے گلتا ہے اے ثابت کردیا ہے۔

مشهورفلفي جارج بر کلے اس موضوع پراس طرح تيمره كرتا ہے:

ہم مختف اشیاء کی موجودگی پریفین اس کئے رکھتے ہیں کہ ہم آنہیں دیکھتے اور چھوتے ہیں اور وہ ہمارے ادراک کے ذریعے منتکس ہوتی ہیں۔ تاہم ہمارا ادراک صرف ہمارے دماغ میں موجود خیالات پرہنی ہوتا ہے۔ گویا بیاشیاء جنہیں ہم اپنے ادراک کے ذریعے ذہمن میں جگہدیتے ہیں سوائے ہمارے خیالات کے کچھیمیں ہوتیں اور یہ خیالات لاز ما سوائے ہمارے دماغ کے کہیں اور نہیں ہوتے ۔ چونکہ بیسب صرف ہمارے ذہمن میں موجود ہوتا ہے اس لئے اس کا مطلب بیہوا کہ ہم اس وقت فریب میں آجاتے ہیں جب ہم اپنے دماغ سے باہر کی دنیا اور اس میں موجود چیز وں کا ہمارے دماغ سے باہر کوئی وجود نہیں ہوتا۔

اس موضوع کومزید واضح کرنے کے لئے آیئے ہم اپنی بھری حس پرغور کرتے ہیں جوہمیں خارجی دنیا کے بارے میں ایک نہایت وسیع معلومات مہیا کرتی ہے۔

# ہم دیکھتے، سنتے اور چکھتے کیے ہیں؟

ر کھنے کا عمل ایک بہت تدریجی طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ روشیٰ کے فوٹون
(Photons) جو کسی شے سے نکل کر آئکھ تک پہنچتے ہیں آئکھ کے سامنے والے جھے میں موجود
عدے (Lens) میں سے پار ہوتے ہیں جہاں بیٹوٹ کر پیچھے کی طرف آئکھ کے عقب میں واقع
پردہ چشم پر گرتے ہیں۔ یہاں گرنے والی بیروشیٰ برقی اشاروں میں تبدیل ہو جاتی ہے جنہیں
عصبانے (Neurons) ایک ایسے چھوٹے سے نقطے کی جانب منتقل کردیتے ہیں جس کو مرکز نگاہ

—الله کی نشانیاں۔

کہتے ہیں اَور جود ماغ کے پچھلے حصے میں ہوتا ہے۔ د ماغ میں اس مرکز زگاہ میں اس برقی اشارہ کا ادراک ایک عمل کی مختلف شکلوں کے بعد ایک تصویر کی مانند کیا جاتا ہے۔ دراصل دیکھنے کافعل د ماغ کے پچھلے حصے میں موجود اس چھوٹے سے نقطے میں واقع ہوتا ہے جہاں گھپ اندھیر اہوتا ہے اور جوروثنی سے بالکل علیحدہ کردیا گیا ہوتا ہے۔

آ ہے اب ہم اس بظاہر معمولی اور غیرا ہم عمل پراز سرنوغور کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ''د کھھے'' ہیں تو دراصل ہم ان محرکات کے اثرات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہماری آئکھوں تک پہنچ رہے ہوتے ہیں اور جو برقی اشاروں میں تبدیل ہوجانے کے بعد ہمارے دماغ میں جذب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب سے ہوا کہ جب ہم سے کہتے ہیں کہ''ہم دیکھتے ہیں' تو ہم دراصل اینے دماغ میں برقی اشاروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔

ہم اپنی زندگی میں جن تصویر وں کود کیھتے ہیں وہ سب کی سب ہمارے مرکز نگاہ میں متشکل ہورہی ہوتی ہیں۔ جو کتاب اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں اور افق پر دکھھے گئے لا تعداد مظاہر فطرت اس چھوٹی کی جگد میں ساجاتے ہیں۔ ایک اور بات جھے ذہن میں رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیر بات دیکھی کہ دماغ کوروثن سے جدا کر دیا جاتا ہے؛ اس کے اندر کا حصہ بالکل تاریک ہوتا ہے اور دماغ کاروثنی کے ساتھ کوئی رابط نہیں رہتا۔

ہم اس دلچیپ صورت حال کو ایک مثال کے ذریعہ بیان کر سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمارے سامنے ایک جلتی ہوں۔ مال کو ایک مثال کے ذریعہ بیان کر سکتے ہیں۔ ہماں ہمارے سامنے ایک ہوئی موم بتی ہے ہم اس موم بتی کے سامنے اسے بچھ فاصلے ہے دیکھتے ہیں۔ تاہم اس دوران ہمارے دماغ کا اس موم بتی کی اصل روشی کے ساتھ براہ راست کوئی رابط نہیں ہوتا۔ ہم جس وقت موم بتی کی روشی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دماغ کا اندرونی حصہ بالکل تاریک ہوتا ہے۔ ہم این تاریک دماغ کے اندرائی رکٹین اورروش دنیاد کھے ہیں۔

و کھنے کے جرت انگیز پہلو کی وضاحت آرایل گریگوری اس طرح کرتا ہے۔ایک ایساعمل جے ہم اس قدر قابل تسلیم سجھتے ہیں:

''نہم ویکھنے کے مُل سے اس قدر مانوس ہیں کہ اس بات کا احساس کرنے کے لئے کہ کافی مسائل حل طلب ہیں، تصورایک زفتذ لیتا ہے۔ ہمیں آئکھ کے اندر چھوٹی چھوٹی الٹی پلٹی تصویریں وی جاتی ہیں اور ہم اردگر دعلیحدہ ٹھوس اشیاء دیکھتے ہیں۔ پردہ چٹم پرنظرآنے والی نقالی یا بہروپ

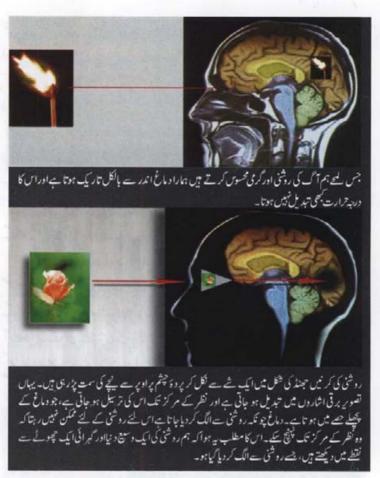

روشنی کی وہ کرنیں جمع ہوکر پردہ چشم پراٹی پلی گرتی ہیں، جو کسی شے سے خارج ہورہی ہوں۔ یہاں تصویر برقی اشاروں میں تبدیل ہوجاتی ہے۔اور دماغ کے پچھلے ھے میں واقع پردہ چشم کی طرف نتقل ہوجاتی ہے۔ دماغ چونکہ روشن سے جدا کر دیا جاتا ہے اس لئے روشنی مرکز نگاہ

تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کا مطلب مدہ کہ ہم ایک ایسے چھوٹے سے نقطے میں روشنی کی ایک وسیع اور گہری دنیاد کیصتے ہیں جسے روشن سے جدا کر دیا گیا ہو۔

حس ساعت بھی ای طرح کام کرتی ہے۔ کان کا بیرونی حصہ لالد گوش (Auricle) کے ذریعے آواز وں کو پکڑ کر انہیں کان کے وسطی حصے کی جانب بھیج ویتا ہے؛ کان کا درمیانی حصہ آواز کی لہروں کو تیز تر کر کے اندرونی حصے بیں ارسال کردیتا ہے؛ کان کا اندرونی حصہ ان صوتی لہروں کو برقی اشاروں بیس تبدیل کر کے دماغ بیس بھیج دیتا ہے۔ جیسا کہ آٹھ کے معاطع بیس ہوتا ہے ساعت کا فعل دماغ بیس مرکز ساعت بیں حتی شکل اختیار کرتا ہے۔ دماغ جس طرح روثنی سے جدا کردیا جاتا ہے اس طرح بی آواز ہے الگ کردیا جاتا ہے اس کے باہر جس قدر شوروغل بھی ہود ماغ کے اندر کمل خاموثی ہوتی ہے۔

تاہم دماغ نہایت نازک ولطیف آوازوں کاادراک بھی کر لیتا ہے۔ بیاس قدردر سکی اور صحت کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک صحت مندانسان کا کان کسی بھی تم کے ماحولیاتی شوراور مداخلت کے بغیر ہر بات صاف صاف سن سکتا ہے۔ آپ اپنے دماغ میں، جے آواز سے جدا کر دیا گیا ہو، آرکیسٹرا پر نغمی سکتے ہیں کسی پر جوم جگہ کی شوروغل والی آوازیں س سکتے ہیں اور پتے کی کھڑ کھڑا ہے ہے لے کر جیٹے ہوائی جہازگی کان کے پردے چھاڑ دینے والی آوازوں تک کا سی سے اور اس وقت آپ کے دماغ کی صوتی سطح کی کسی صاس آلے سے اور اک کر سکتے ہیں۔ تاہم اگراس وقت آپ کے دماغ کی صوتی سطح کی کسی صاس آلے سے اور اک کر سکتے ہیں۔ تاہم اگراس وقت آپ کے دماغ کی صوتی سطح کی کسی صاس آلے سے







جس طرح ایک عام انسان بائیں طرف دی گئی نصویر میں گلاب کی رنگت کو دیکھتا ہے ایک رنگ کور (Colour-blind)ای گلاب کے پھول کوخا کستری رنگ میں دیکھے گاد دنوں میں ہے''قبیح'' رنگ کون ساہے؟

پیائش کی جائے تو پیۃ چلے گا کہ وہاں مکمل خاموثی ہے۔

ای طرح چارفتم کے کیمیائی آخذ (Chemical Receptors) انسانی زبان کے سامنے والے جصے میں ہوتے ہیں۔ سامنے والے جصے میں ہوتے ہیں۔ سیامنے والے جصے میں ہوتے ہیں۔

—الله کی نشانیاں۔

ذا نُقة بِحَصِے والے بیآ خذ بہت ی کیمیائی عمل پذیری کے بعد ہمارے ادراک کو برقی اشاروں میں تبدیل کردیتے ہیں۔ جب آپ پہندیدہ چاکلیٹ یا پھل تبدیل کردیتے ہیں۔ جب آپ پہندیدہ چاکلیٹ یا پھل کھاتے ہیں تو جو مزہ آپ کوآتا ہے وہ برقی اشاروں کی دماغ کے ذریعے تشرح ہوتی ہے۔ آپ باہر موجود کی شے تک نہ بھی پہنچ کتے ہیں، نداسے دیکھ کتے ہیں نہ سؤگھ کتے ہیں ندہی چاکلیٹ کو چکھ کتے ہیں۔

مثال کے طور پراگر ذائقہ معلوم کرنے والی رگیس جو دماغ تک جارہی ہیں کٹ جا ئیں تو اس لمحے جو کچھ آپ کھا ئیں گے کسی کا ذائقہ بھی آپ کے دماغ تک نہ پہنچ سکے گااور آپ چکھنے کی حس سے تکمل طور پرمحروم ہوجا ئیں گے۔

اس مقام پرایک اور حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے: ہم یہ بات بھی بھی وثو ت سے نہیں کہہ سکتے کہ ایک خوراک کھاتے وقت جو ذائقہ ہم محسوں کرتے ہیں ایک دوسر اشخص وہی خوراک کھاتے وقت ویبا ہی ذائقہ محسوں کرے گا۔ یاجب ہم کوئی آواز سنتے ہیں تو جوادراک ہمیں ہوتا ہے وہی آواز سن کر ویبا ہی ادراک ایک دوسر شخص کو بھی ہوگا۔ اس حقیقت پرلنکن بارنٹ کہتا ہے کہ کوئی بھی صحف یہ بیس جان سکتا کہ ایک دوسر انسان سرخ رنگ کا ادراک کررہا ہے یا وہ بھی اس کی طرح ''دی' سرے لطف اندوز ہورہا ہے۔

ہماری چھونے کی حس دوسروں کی اس حس سے مختلف نہیں ہوتی۔ جب ہم کسی شے کو چھوتے ہیں تو وہ تمام معلومات جو خارجی دنیا اور اشیاء کو پہچانے میں ہماری مدد کر سکتی ہے ہماری جلد پر موجود حسی رگوں کے ذریعے د ماغ کو ارسال کر دی جاتی ہے۔ چھونے کا احساس ہمارے د ماغ میں متشکل ہوجا تا ہے۔ عام عقیدہ کے برعکس وہ جگہ جہاں ہم چھونے کے احساس کا ادر اک کرتے ہیں وہ ہماری اپنی اٹگیوں پر یا جلد پر فوری یا دداشت میں نہیں آتے بلکہ ہمیں اس کا ادر اک اپنی د ماغ میں چھونے کے احساس کا ادر اک اپنی د د ماغ میں چھونے کے مرکز (مرکز کسس) پر ہوجا تا ہے۔ د ماغ کے اس اندازے کے نتیج میں جو وہ ان ہیجانوں کے بارے میں لگا تا ہے جو اشیاء ہے آرہے ہوتے ہیں ہم مختلف طرح کی حسی کیفیتیں ان اشیاء کے بارے میں محسوں کرتے ہیں مثلاً بختی یا نرمی یا ان کے گرم و مرد ہونے کے بارے میں محسوں کرتے ہیں مثلاً بختی یا نرمی یا ان کے گرم و مرد ہونے کے بارے میں د کیفیتے ہیں۔ ان کو ہم ذیل کی سطور میں بارے میں د کیفیتے ہیں۔ ان کو ہم ذیل کی سطور میں فلسفیوں رسل اور Wittgeinstein کے خیالات میں د کیفیتے ہیں۔ ان کو ہم ذیل کی سطور میں فلسفیوں رسل اور L. Wittgeinstein کے خیالات میں د کیفیتے ہیں۔ ان کو ہم ذیل کی سطور میں بھی گررہے ہیں:

مثال کے طور پر بید کہ ایک لیمو واقعی وجود رکھتا ہے پانہیں اور بید کیسے وجود میں آیا، نہ تو اسے تشرق طلب بنایا جاسکتا ہے نہ اس کی تحقیق کی جاسکتی ہے۔ لیمو کی موجود گی کا پید زبان اسے صرف چھ کر دے سکتی ہے، خوشبو کے بارے میں اگ سونگھ کر بتا سکتی ہے، رنگ وشکل کے بارے میں آئکھ دیکھ کر بتا سکتی ہے اور صرف اس کے ان خدو خال کومعائنے اور جائزے کا موضوع بنایا جاسکتا ہے۔ سائنس طبعی دنیا کو بھی نہیں جان سکتی۔

ہمارے لئے بیمکن نہیں کہ ہم طبعی دنیا تک پہنچ سکیں۔ ہمارے اردگر دکی تمام چیزیں مجموعہ
ادراک ہیں مثلاً دیکھنا، سننا، اور چھونا۔ مرکز نگاہ اور دوسرے مراکز احساس کے اعداد وشار کوایک
خاص عمل سے گز ارکر دیاغ کا ہماری ساری زندگی کے دوران خاربی دنیا کے مادے کی''اصلیت''
سے بھی آ منا سامنا نہیں ہوا بلکہ اصل کی وہ نقل جو ہمارے دماغ کے اندر متفظل ہوتی ہے وہ اسی کو
دیکھتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہم اس مفروضے سے بھٹک جاتے ہیں کہ بیلقول ہماری خارجی
دنیا کے اصل مادے کی مثالیں ہیں۔

### ''خارجی ونیا''ہمارے دماغ کے اندر

اب تک جوطبعی حقائق بیان کئے جاچکے ہیں ان کے نتیج میں ہم درج ذیل نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ ہروہ شے جے ہم دیکھتے، چھوتے، سنتے اور مادے کے طور پر جس کا ادراک کرتے ہیں، "دنیا" یا" کا نئات" سوائے ان برتی اشاروں کے پچھی نہیں ہیں جو ہمارے دماغ میں پیدا ہوتے ہیں۔

جب کوئی انسان پھل کھار ہا ہوتو دراصل اس کا سامنا اصل پھل نے نہیں ہوتا بلکہ اس کے ادراک سے ہوتا ہے جو دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ انسان جے'' پھل'' نصور کرتا ہے وہ دراصل پھل کے شکل ، ذائنے ،خوشبواوراس کی بناوٹ کے برقی نقش پر مشتمل ہوتا ہے جواس کے دماغ میں بنتا ہے۔ اگر بصارت کی رگ جو دماغ تک جا رہی ہا جا چا تک کٹ جاتی ہوتا ہے تو پھل کی تصویر فورا غائب ہو جائے گی۔ یا ناک کے اندر سے دماغ تک جانے والی حسی رگ منقطع ہو جاتی ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے تو سو تھے کی حس بری طرح متاثر ہوگی۔ اس بات کو مزید سادہ وآ سان طریقے سے یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ پھل ماسواد ماغ کی طرف سے برتی اشاروں کی ، کی جانے والی تشریح کے کچھے بھی نہیں سکتا ہے کہ پھل ماسواد ماغ کی طرف سے برتی اشاروں کی ، کی جانے والی تشریح کے کچھے بھی نہیں

مصنوعی ہجانات کے بتیج میں ایک طبعی دنیا جواتی ہی اصلی اور حقیقت پسندانہ ہوگی جتنی کہ اصلی طبعی دنیا کی موجودگی کے بغیر ہمارے دماغ میں تشکیل پاسکتی ہے۔ان مصنوعی ہجانات کے منتیج میں ایک شخص میہ خیال کرسکتا ہے کہ وہ کار چلا رہاہے جبکہ دراصل وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔



ایک اور قابل غور بات حس فاصلہ ہے۔ فاصلہ مثلاً ہم یہ کہہ کتے ہیں کہ آپ کے اور اس کتاب کے درمیان فاصلہ آپ کے و ماغ میں تشکیل پانے والا احساس خالی پن یا احساس خلاء ہے۔ اس انسان کے خیال میں جو چیزیں دور نظر آتی ہیں د ماغ میں بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کمی شخص کو آسان پر جوستار نظر آتے ہیں وہ انہیں اپنے آپ سے کئی ملین نوری سال دور تصور کرتا ہے مگر جوستارے اے نظر آرہے ہیں وہ در حقیقت اس کے اپنے اندر مرکز نگاہ میں موجود

۔۔ جس وقت آپ بیسطریں پڑھتے ہیں آپ دراصل کمرے میں نہیں ہیں جیسا کہ آپ کھتے ہیں ؛اس کے برعکس کمرہ آپ کے اندر ہے۔ آپ کا اپنے جسم کود کھنا آپ کے ذہن میں بید خیال لاتا ہے کہ آپ اس کے اندر ہیں۔ تاہم آپ کو یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ آپ کا جسم بھی ایک ایک شبیہے جو آپ کے دماغ کے اندر بن چکی ہے۔

۔۔۔ اس کا اطلاق آپ کے باقی کے ہرادراک پر ہوتا ہے۔مثلاً جب آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ آپ کوا گلے کمرے میں ٹی وی کی آواز آرہی ہے تو آپ دراصل اپنے دماغ کے اندراس آواز کے

تجربے سے گزررہے ہوتے ہیں۔آپ نہ تو بیر ثابت کر سکتے ہیں کدایک کمرہ آپ کے کمرے سے
ملحقہ ہے۔ نہ بید کہ بیآ وازاس ٹی وی ہے آرہی ہے جواس کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ آ واز جح
آپ سجھتے ہیں کہ چند میٹر کے فاصلے ہے آرہی ہے اور کسی ایسے انسان کی باتوں کی آ واز جو آپ
کے بالکل قریب ہے دونوں کا ادراک آپ کے دماغ کے اندر چند مربع سینٹی میٹر کے مرکز میں ہو
ر باہوتا ہے۔ اس مرکز ادراک ہے ہٹ کرکوئی بھی دائیں ، بائیں ، سامنے ، پیچھے کا تصوّر موجود نہیں
ہوتا۔ یعنی آ واز آپ تک دائیں جانب ہے نہیں آتی ، نہ بائیں طرف سے نہ فضا ہے ؛ کوئی ایسی
سے نہیں ہوتی جہاں ہے آ واز آرہی ہو۔

جو کھے آپ سو تگھتے ہیں وہ عمل بھی ای طرح کا ہوتا ہے؛ ان میں ہے کوئی بھی آپ تک طویل فاصلے نہیں پہنچتی۔ آپ یہ بھٹے لگتے ہیں کہ آپ کے سو تگھنے کے مرکز میں جو حتی الرّات مرتب ہوتے ہیں وہ باہر موجود چیزوں کی خوشبو ہے۔ تاہم جس طرح ایک گلاب کی شبیہ آپ کے مرکز نگاہ میں ہوتی ہے ای طرح اس گلاب کی خوشبو آپ کے سو تگھنے کے مرکز میں ہوتی ہے؛ باہر نہ گلاب ہوتا ہے نہ اس کی خوشبو۔

ہمارے ادراک جس'' خارجی دنیا'' کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں ان برقی اشاروں کا مجموعہ ہوتی ہے جو ہمارے دماغ میں پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ عمر بھران اشاروں کو ہماراد ماغ ایک عمل ہے گزارتا رہتا ہے اور ہم اس حقیقت کو پیچانے بغیرا پی زندگیاں گزار دیتے ہیں کہ ہم سے '' خارجی دنیا'' میں موجودان چیزوں کواصلی جانے میں غلطی سرزد ہوئی ہے۔ ہم اس لئے بھٹک گئے ہوتے ہیں کیونکہ ہم اپنے حواس کے ذریعے اصل مادے تک بھی نہیں پہنچ یاتے۔

مزید بیدیہ بہم جن اشاروں کو' خارتی دنیا' سمجھ رہے ہوتے ہیں ایک بار پھر ہماراد ماغ ہی
ان کی تشریح کررہا ہوتا ہے اور انہیں کچھ معنی پہنارہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پرآ ہے ہم حس ساعت
(قوت سامعہ) کی بات کرتے ہیں۔ دراصل ہماراد ماغ صوتی لہروں کو' خارتی دنیا' میں ایک سر
یا نفہ وآ ہنگ میں تبدیل کرتا ہے۔ یعنی موسیقی بھی ایک ادراک ہے جے ہماراد ماغ تخلیق کرتا ہے۔
ای طرح جب ہم ان رگوں کو دیکھتے ہیں جو ہماری نظروں تک پہنچتے ہیں قویم میں وہ برقی اشارے
ہوتے ہیں جو مختلف طول موج (Wave length) کے ہوتے ہیں۔

یہاں پھر ہمارا د ماغ ہی ان اشاروں کورگوں میں تبدیل کرتا ہے۔ ورنہ''خار جی دنیا'' میں کوئی رنگ نہیں ہوتے۔ نہ سیب سرخ ہوتا ہے، نہ آسان نیگوں نہ اشجار سبز۔ وہ ایسے اس لئے نظر

—الله کی نشانیاں۔

آتے ہیں کہ ہم ان کا ادراک اس طرح کرتے ہیں۔'' خارجی دنیا'' کا انحصار کمل طور پرادراک کرنے والے برہوتاہے۔

پردہ چشم میں معمولی سانقص بھی رگوندھیا Colour Blindness) پیدا کردیتا ہے۔ پچھالوگوں کو نیلا رنگ سبزنظر آتا ہے پچھے کوسرخ، نیلا اور پچھالوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں تمام رنگ خاکستری رنگ ہی کی مختلف شکلیں دکھائی دیتے ہیں۔اس صورتحال میں اس سے پچھفر ق نہیں پڑتا خواہ باہر کی شے رنگین ہے یانہیں۔

مشهور مفكر بركلے في بھى اس حقيقت بريوں اظہار خيال كيا ہے:

ابتداء میں سے مجھاجا تا تھا کہ رنگ اورخوشبوئیں وغیرہ''حقیقت میں''ایک وجودرکھتی ہیں گر پھران نظریات کومستر دکر دیا گیا تھا۔اور سے مجھا جانے لگا تھا کہ ان سب کا انحصار ہمارے حواس (Sensations) پر ہے۔

ہمیں مختلف چیزیں رنگین کیوں نظر آتی ہیں اس کا سب بینہیں کہ وہ رنگدار ہیں یا ان کا ہمارے باہرائیک آزاد مادی وجود ہے۔اصل بات یہ ہے کہ وہ تمام خواص جوہم ان اشیاء ہے منسوب کرتے ہیں ' خارجی ونیا'' میں نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر ہوتے ہیں۔تو پھراس'' خارجی دنیا'' میں کیا باقی رہ جاتا ہے؟

# كيا " خار جي ونيا" كاوجودنا كزريج؟

اب تک ہم نے ''خارجی دنیا'' اوراپے دماغ میں ادراک سے تشکیل پانے والی دنیا کا ذکر بار بار کیا ہے۔ ان میں سے مؤخر الذکر وہ ہے جسے ہم و یکھتے ہیں۔ تاہم چونکہ ہم'' خارجی دنیا'' تک فی الحقیقت بھی نہیں پہنچ کتے تو پھر ہمیں سے یقین کیسے آجائے کہ اس تم کی دنیا کا واقعی کوئی

وراصل ہم یقین کر بھی نہیں سکتے۔ چونکہ ہرشے ہمارے ادراک کا مجموعہ ہوتی ہے اور وہ ادراک کا مجموعہ ہوتی ہے اور وہ ادراک صرف ہمارے ذہن میں موجود ہوتے ہیں اس لئے یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ وہ و نیا جو فی الحقیقت وجود رکھتی ہے وہ ہمارے ادراک کی دنیا ہے۔ صرف ایک ہی ایک دنیا ہے جے ہم جانتے ہیں اور وہ ہے وہ دنیا جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہوتی ہے: وہ جوایک شکل رکھتی ہے، ذہنوں میں ریکارڈ ہو جاتی ہے اور وہاں نمایاں بنا دی جاتی ہے۔ مختصراً وہ جو ہمارے ذہن میں نمائی کی جاتی

ہے۔ یہی وہ واحد دنیا ہے جس کا ہمیں یقین ہوسکتا ہے۔

ہم یہ بات بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے دماغ میں جس ادراک کا مشاہدہ کرتے ہیں امادی ماہمی ربطار کھتے ہیں۔ ہوسکتا ہے وہ ادراک ایک''مصنوع'' منبع ہے تی سے میں

کوئی مادی با ہمی ربط رکھتے ہیں۔ ہوسکتا ہے وہ ادراک ایک "مصنوعی" منبع ہے آ رہے ہوں۔ اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ غلط اور نادرست جیجانات ہمارے دیاغ میں ایک پالکل تصوراتی ''مادی دنیا'' پیدا کر مکتے ہیں۔مثال کےطور پرآئے ایک ایسے ترقی یافتہ ریکارڈ کرنے والے آلے کے بارے میں سوچے ہیں،جس میں تمام قسموں کے برقی اشارے ریکارڈ کئے جا کتے ہیں۔آ ہے ہم سب سے پہلے متعلقہ اعداد وشار کواس آلے میں ان کو برقی اشاروں میں تبدیل کر کے ایک خاص ترکیب کے لئے ارسال کرتے ہیں (جس میں جسم کی شبیہ بھی شامل ہو)۔ ٹانیا ہم میں تصور کرتے ہیں کہ آپ کا دماغ جسم کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے اور آخر میں ہم اس آلدُر یکارڈ نگ کو د ماغ کے ساتھان برقی مورچیوں (Electrodes) کے ذریعے اور پہلے ہے ریکارڈ شدہ اعداد و شار (Data) کو د ماغ میں بھیجیں گے۔اس صورت حال میں آپ کو بیمحسوں ہوگا کہ آپ اس مصنوعی طور پرتخلیق شدہ ترکیب میں رہ رہے ہیں۔مثال کے طور پرآپ بڑی آسانی کے ساتھ اس بات پریفین کر سکتے ہیں کہ آپ کسی شاہراہ پرتیز گاڑی چلارہے ہیں۔ یہ بالکل ممکن نہیں ہوتا کہ آپ میں جھنے لگیں کہ آپ کا وجود صرف آپ کے دماغ پرمشمل ہے۔ابیااس لئے ہے کہ آپ کے د ماغ کے اندرجس شے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک دنیا تشکیل دے سکے، وہ حقیقی دنیا کا وجو جہیں ے بلکہ بیجانات کا میسر آنا ہے۔ یہ یقیناً ممکن ہے کہ یہ بیجانات ایک مصنوعی ماخذ مثلاً ایک (Recorder)صوت نگارمشین سے آ رہے ہول۔ اس سلسلے میں مشہور سائنسدان وفلفی

جہاں تک قوت لامہ کا تعلق ہے جب ہم کسی میز کو اپنی انگلیوں سے تفیقیاتے ہیں تو سرانگشت کے الیکٹرون اور پروٹون میں خلل پیدا کرتے ہیں، بیخلل جدید طبیعات کے مطابق میز میں موجودالیکٹرون اور پروٹون کے قرب سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی اور طرح سے ہمارے سر انگشت میں پیخلل پیدا ہوجائے تو میز کے بغیر بھی ہمارے اندرانگیخت پیدا ہوگی۔

ہم میشک بڑی آ سانی کے ساتھ بیٹنی ادراک کا دھو کہ کھا جا ئیں گے حالانکہ کوئی مادی باہمی ربط حقیقی صورت میں موجود نہ ہوگا۔

ہمیں اس فتم کا تجربہ اکثر اپنے خوابوں میں ہوتا ہے۔ہمیں اپنے خوابوں میں مختلف

—الله کی نشانیاں-

واقعات پیش آتے ہیں، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں اور مختلف چیزوں کی ایسی رہے ہیں آتے ہیں، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں اور اک کی پیداوار کے پیداوار کے بہری نظر آتی ہے جو بالکل اصل دکھائی دین ہوں تا ہم میں کوئی بنیا دی فرق نہیں ہوتا، دونوں کا تجربه دماخ میں ہوتا ہے۔
میں ہوتا ہے۔

## مدرک (محسوس کرنے والا) کون ہے؟

جیسا کہ ہم اب تک پیوذکر کرتے آئے ہیں کہ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ دنیا جس کے بارے میں ہم یہ بچھتے ہیں کہ ہم اس میں بس رہے ہیں اور وہ جے ہم''خارجی دنیا'' کہتے ہیں ہمارے وماغ کے اندر تخلیق ہوتی ہے۔ تاہم اس بارے میں یہاں ایک بنیادی نوعیت کا سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ تمام طبعی واقعات جنہیں ہم جانتے ہیں درونِ دماغ پیدا ہونے والے ادراک ہیں تو گھریہ ہمارا دماغ کیا ہے؟ ہمارا و ماغ چونکہ طبعی دنیا کا ایک حصہ ہے جیسے ہمارا بازو، ٹا تگ یا کوئی دوسراعضو، اسے بھی دوسری چیزوں کی مانندایک ادراک اوراحساس ہی ہونا جائے۔

خوابوں کے بارے میں دی جانے والی ایک مثال اس موضوع کو مزید واضح کردے گا۔
ہم فرض کر لیتے ہیں کداب تک ہم نے جو کچھ کہااس کے مطابق ہم اپنے د ماغ کے اندرایک خواب
د کیھتے ہیں۔خواب میں ایک تصوراتی جسم ہوتا ہے، ایک تصوراتی باز و،تصوراتی آئکھ اورایک تصو
"راتی د ماغ ۔اگر ہم ہے دوران خواب بیسوال کیا جائے" دمتم کہاں د کیھتے ہو؟"ہم جواب دیں گے
د میں اپنے د ماغ میں د کچھا ہوں''۔ حالا نکہ کوئی ایساد ماغ تو وجود ہی نہیں رکھتا جس کا ذکر کیا جائے
البتۃ ایک تصوراتی سراورتصوراتی د ماغ ضرور موجود ہوتا ہے۔

" ان دبنی تصاویر کود کیھنے والا عالم خواب کا تصوّراتی دماغ نہیں ہوتا بلکہ بیتوالیک''اصلی وجود'' ہوتا ہے جواس سے بہت زیادہ''اعلیٰ وبرتز''ہوتا ہے۔

'ہم بیرجانتے ہیں کہ ایک خواب کا تانا بانا وروہ ترکیب وترتیب جے ہم حقیقی زندگی کہتے ہیں دونوں میں کو کی طبعی امتیاز نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب ہم سے اس عالم حقیقی میں، جے ہم حقیقی زندگی کہتے ہیں درج بالاسوال'' تم کہاں دیکھتے ہو؟'' پوچھا جائے گا تو یہ جواب دینا کہ'' اپنے دماغ میں'' بے معنی ہوگا۔ جیسا کہ درج بالامثال میں دیا گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ وجود جود کھتا اورا دراک كرتاب دماغ نبيں ہے۔ جو گوشت كاليك فكرا ہى توہے۔

، ' ' ' کہ ہم دماغ کا تجزیہ کرتے ہیں تو پیۃ چاتا ہے کہ اس میں سوائے تھی اور لحمیاتی سالموں جب ہم دماغ کا تجزیہ کرتے ہیں تو پیۃ چاتا ہے کہ اس میں سوائے تھی اور لحمیاتی سالمول کے پچھے تھی نہیں ہے۔ جو دوسرے جاندار نامیاتی اجسام میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گوشت کا وہ مکڑا ہے ہم'' دماغ'' کہتے ہیں تصوراتی شیبہات کود کچھنے کے لئے شعوروتا گاہی یااس وجود کو تخلیق کرنے بحی نہیں ہے۔ دماغ میں جن تصوراتی شیبہات کا دراک ہوتا ہے اس مے متعلق لوگ جو ملطی کرتے ہیں آرایل گریگوری اس حوالہ ہے یوں کہتا ہے:

انسان کواس رغبت ہے بیخے کی کوشش کرنی چاہئے جو بیہ ہے کہ وہ بیہ کہنا چاہتا ہے کہ آتکھیں دماغ کے اندرتصاویر بناتی ہیں۔ جوتصویر دماغ میں بتی ہے وہ اس ضرورت کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی اندرونی آئکھا ہے دیکھنے والی ہونی چاہئے۔ گراس کی تصویر دیکھنے کے لئے مزیدایک آئکھ درکار ہوگی .....اور بیسلسلہ جاری رہے گا جوآئکھوں اورتصاویر کی مراجعت پرختم ہوگا۔ یہ بڑی مہم میات گئتی ہے۔

یجی تو وہ بات ہے جوان مادہ پرستوں کو، جوسوائے مادے کے کسی شے کو پیج نہیں ہجھتے، جیران و پریشان کردیتی ہے۔ وہ'' اندرونی آنکو'' کس کی ہوتی ہے، جو دیکھتی ہے اور ادراک کرتی ہے۔ اس کا جو بید دیکھتی ہے اور جس پر رقعل کا اظہار کرتی ہے؟ Karl Pribram نے بھی دنیائے سائنس وفلفہ میں اس اہم سوال پر توجہ مرکوز کی کہ مدرک (ادراک، احساس کرنے والا) کون ہے: چونکہ یونانی فلفی ''مشین میں بھوت''،'' چھوٹے سے انسان کے اندرایک اور چھوٹا سا انسان'' وغیرہ کے بارے میں سوچتے رہے ہیں۔وہ''میں'' کہاں ہے۔ وہ شخص جو اپنا دماغ استعال کرتا ہے؟ جاننے کے فعل کا احساس جس کو ہوجاتا ہے وہ کون ہے؟ جیسا کہ Assisi

" وه جس كى جميس تلاش موتى بوده د يكفف والا موتاب "\_

اب اس بات پرغور کیجئے: وہ کتاب جوآپ کے ہاتھ میں ہے، کمرہ جس کے اندر آپ ہیں، مخضر یہ کہ وہ تمام تصوّراتی هیبیات جوآپ کے سامنے ہیں وہ آپ کے د ماغ کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ کیا یہ وہ جو ہر (ایٹم) ہیں جوان تصوّراتی هیبیات کو دیکھتے ہیں؟ اندھے، بہرے، بے خبراور بشعورایٹم؟ ایسا کیوں ہے کہ کچھا یٹم یہ خصوصیت حاصل کر لیتے ہیں جبکہ کچھنیں کر سکتے؟ کیا

—الله کی نشانیاں-





د ماغ خلیوں کا ایک و حرب جو کھیات اور چر بیلے سالموں سے بنا ہواہے۔ اس میں عصبی خلیے ہوتے ہیں۔ اس گوشت کے فکڑے میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہوتی جس سے بیاتصوّراتی عمیبات و کیھ سکے،عقل وشعوراور باخبری پیدا کرسکے یااس وجود کو گلیق کرسکے جے ہم' میں خو'' کہتے ہیں۔

ہمارے سوچنے ، سمجھنے، یادر کھنے ،خوش و ناخوش ہونے کے فعل اور ہرایک شے ان ایٹوں میں پیدا ہونے والے برقیمائی (Electrochemical)رڈمل پرمشتل ہوتی ہے۔

جب ہم ان موالات پرغور وفکر کرتے ہیں تو ہمیں پیۃ چلتا ہے کدان ایموں میں مرضی و ارادے کی تلاش کو کی عظمندی تو نہیں ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو وجود دیکھتا، سنتا اور محسوں کرتا ہے وہ ماورائے مادہ کوئی وجود ہے۔ یہ وجود' زندہ' ہے اور بینہ مادہ ہے نہ مادے کی تصوراتی شبیہ۔ یہ وجودان اوراک کے ساتھ مل جاتا ہے جواس کے سامنے ہوتے ہیں اور اس کے لئے وہ ہمارے جسم کی تصوراتی شبید استعمال کرتا ہے۔

ید وجود''رُوح'' ہے۔ادراک کا مجموعہ جے ہم''مادی دنیا'' کہتے ہیں وہ خواب ہے جے
روح دیکھتی ہے۔ جس طرح وہ جسم جو ہمارے پاس ہےاوروہ مادی دنیا جے ہم خواب میں دیکھتے
ہیں، کی کوئی اصلیت نہیں ای طرح وہ کا کنات جو ہمارے پاس ہےاورجسم جو ہم رکھتے ہیں کی بھی
کوئی مادی حقیقت نہیں ہے۔

اصل وجودتو روح کا ہے۔ مادہ تو محض ان ادراک پرمشمل ہوتا ہے جنہیں روح دیکھتی ہے۔وہ ذبین لوگ جو پہ سطور لکھتے اور پڑھتے ہیں ان میں سے ہرا یک ایٹموں اور سالموں اور اس کیمیائی رقمل کا ڈھیرنہیں ہے جوان کے درمیان پیدا ہوتا ہے بلکہ ایک ' روح' 'ہے۔

حقيقي قادر مطلق

بیتمام حقائق ہمیں ایک نہایت اہم سوال کے روبرولا کھڑا کرتے ہیں۔اگروہ مادی دنیا

الله کی نشانیاں —

191

جے ہم سلیم کرتے ہیں محض ان ادراک پر شتل ہے جنہیں ہماری روح دیکھتی ہے تو پھران ادراک کامنیع وماخذ کیاہے؟

ال سوال کا جواب دیے وقت ہمیں درج ذیل حقیقت پرغور کرنا ہوگا: مادے کے وجود میں قوت خودا ختیاری نہیں ہوتی۔ مادہ چونکہ ایک ادراک ہے، بیایک 'مصنوئی' شے ہال ہے مراد یہ ہے کہ بیادراک کی اور طاقت نے پیدا کیا ہے یعنی اے کی نے ضرور تخلیق کیا ہے۔ مزید یہ اس تخلیق کو تتلسل کے ساتھ نہ ہوتا چا ہے۔ اگر یے تخلیق لگا تاراور تسلسل کے ساتھ نہ ہوتو چھر جے ہم مادہ کہتے ہیں غائب اور معدوم ہوجائے گا۔ اس کی مثال ایک ٹیلی ویژن سے دی جا سے تی ہے جس پر تصویراس وقت تک آتی رہتی ہے جب تک ایک اشارہ نشر ہوتا رہتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے جو ہماری روح کو وہ ستارے، زمین، سیارے، لوگ، ہمارا جسم اور ہرایک شے دکھا تا ہے جے ہم دیکھتے ہیں؟

یہ بات بالکل واضح اورعیاں ہے کہ ایک خالق عظیم موجود ہے، جس نے پوری مادی کا نتات تخلیق کی ہے جو ادراک کا لب لباب ہے۔ اور جو ستی کہ لگا تارا پی تخلیق جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ خالق اس قدر حسین وجمیل مخلوق تخلیق کر رہا ہے جس کا مطلب سے ہے کہ اس کے پاس اس کی دائی قوت وطاقت ہے یہ خالق اپنا تعارف خود ہم سے کرا تا ہے۔ اس نے حسیات کی کا نتات کے اندرا یک کتاب تخلیق کی ، اور اس کتاب کے ذریعے کا نتات کے اندرا یک کتاب تخلیق کی ہے۔ اس نے یہ کتاب تخلیق کی ، اور اس کتاب کے ذریعے این بارے میں بتایا اور ہمیں جاری وج تخلیق ہے۔ آگاہ کیا۔

اس خالق کا نام اللہ ہے اور اس کی کتاب قرآن پاک ہے۔ بید تھا کُل کہ آسان وز مین یعنی کا نام اللہ ہے اور اس کی کتاب قرآن پاک ہے۔ بید تھا کُل کہ آسان وز مین یعنی کا سُنات پاسکیدر نبیل ہے اور جب وہ اس تخلیق کوختم کر دے گا تو بیسب کچھ مٹ جائے گا۔اس ساری بات کا ذکر قرآن پاک کی درج ذیل سورة میں بیان فرماد یا گیاہے:

إِنَّ اللَّهَ يُمُسِكُ السَّمْواتِ وَالاُرْضَ اَنْ تَزُولَاجِ وَلَئِنُ زَالَتَآ اِنْ اَمُسَكَّهُمَا مِنْ اَحَدِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْمًا غَفُورًاه

'' حقیقت بیہ کہ اللہ ہی ہے جوآ سانوں اور زمین کوٹل جانے سے رو کے ہوئے ہے اور اگر وہٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا اُنہیں تھاہنے والانہیں ہے۔ بیشک اللہ بڑا حلیم اور درگز ر فرمانے والاہے''۔ (سورہ فاطر:۴۱)

—الله کی نشانیاں۔

جیسا کہ ہم ابتدائی صفحات میں بتا بھے ہیں پچھلوگ اللہ کے بارے میں سیجے علم نہیں رکھتے اور اس لئے وہ یہ سیجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں آسانوں میں رہتا ہے اور دنیاوی معاملات میں مداخلت نہیں کر رہا۔ اس منطق کی بنیاد دراصل اس تصور میں پوشیدہ ہے کہ یہ کا کنات مادے کے باہم مل جانے ہے وجود میں آئی ہے اور اللہ اس مادی دنیا ہے" باہر" ایک دور دراز مقام پر رہتا ہے۔ چند جھوٹے ندا ہب میں اللہ کاعقیدہ اس بجھ بوجھتک محدود ہے۔

تاہم جیسا کہ ہم نے اب تک اس بات پر غور وفکر کیا مادہ صرف حوائل (Sensations) ہے ترکیب پاکر وجود میں آیا ہے۔ اور واحد قادر مطلق اللہ کی ذات ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جوموجود ہے: ماسوا اللہ کے ہرشے ایک سابیہ پر چھا کی ہے۔ اس کا جیجہ یہ نگات ہے کہ اس مادے کے آنبار ہے باہر اللہ تعالی کے ایک الگ وجود کا ادر اک کرنا نام کمن ہے۔ اللہ یقینا اللہ کو بر کہ اور ہرشے پر محیط ہے۔ اس حقیقت کو قرآن پاک میں اس طرح آیان فر مایا گیا ہے:

اللّٰهُ لَا اِللهُ اِلّٰا هُوَ عَ ٱلْحَیُّ الْقَیُّومُ عَ لَا تَا حُدُدُهُ سِنَةٌ وَ لَا نَومٌ هِ لَهُ مَا فِي السَّمونِ قِ مَا فِي الْکُرُضِ طَ مَنُ ذَا الَّذِی یَشُفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاذُنِهِ طَ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ السَّمونِ قِ مَا خَیْفَهُ مَا جَیْنَ کُرُسِیکُهُ السَّمونِ قِ الْکُرُضَ عَ وَ لَا یَوْدُهُ حِفْظُهُ مَا ءَ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الْعَلَی الْعَظِیمُ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ ا

''اللہ وہ زندہ جاویہ ہتی ہے جو تمام کا نئات کو سنجا لے ہوئے ہے، اس کے سواکوئی خدا نہیں ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اے اوگئی ہے۔ زبین اور آسانوں میں جو پچھ ہا ک کا ہے۔ کون ہے جواس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو پچھ بندوں کے سامنے ہے اے بھی وہ جانتا ہے اور جو پچھان سے او جھل ہے اس ہے بھی واقف ہے اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت اور اک میں نہیں آ عتی۔ اللہ یہ کہ کی چیز کاعلم وہ خود بی ان کو دیتا چاہئے۔ اس کی حکومت آسانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہ بانی اس کے لئے کوئی تھا دینے والاکا منہیں ہے۔ بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے' ۔ (سورة البقرة: ۲۵۵)

ید هقیقت کداللہ کسی مکال تک محدود نہیں ہے اور یہ کدوہ کا نئات کی ہرشے پرمحیط ہے،اسے قرآن پاک میں بوں بیان فرمایا ہے:

وَلِلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغُرِبُ فَآيُنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ لِيُمِّهُ ''مشرق اورمغرب سب الله کے ہیں جس طرف بھی رخ کرو گے ای طرف الله کا رخ ہ، الله بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے''۔ (سورة البقرة: ۱۱۵)

چونکہ ہر مادی شے ایک ادراک ہے اس لئے وہ اللہ کوئیس دکھے علی لیکن وہ مادے کود کھے سکتا ہے کہ اس نے اسے اس کی تمام صورتوں میں تخلیق کیا ہے۔قرآن پاک میں اس حقیقت کا ذکر یول آیا ہے:

لاَ تُدُرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ الْاَبْصَارَ

''اس کی نگا ہیں اس کونہیں پاسٹین آوروہ نگا ہوں کو پالیتا ہے''۔ (سورۃ الانعام:۱۰۳) اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کونہیں و کیھ سکتے مگر وہ ہمارے ظاہر و باطن یہاں تک کہ نگا ہوں اور خیالات تک پر پوری طرح محیط ہے۔اس کے علم کے بغیر ہم ایک لفظ بھی زبان نے نہیں نکال سکتے نہ ہی ایک سائس تک لے سکتے ہیں۔

جب ہم اپنی زندگی میں ان حسی ادراک کود کیھتے ہیں تو ان احساسات میں ہے قریب ترین کوئی ایک بھی نہیں ہوتا ہاں مگر اللہ ہمارے قریب ترین رہتا ہے (ہماری شدرگ ہے بھی قریب) اس حقیقت میں قرآن پاک کی اس آیت کا راز پوشیدہ ہے:

وَلَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ وَنَعُلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفُسُهُ وَنَحُنُ أَقْرَبُ اللَّهِ مِنُ

حَبُلِ الوَرِيْدِه

''جم نے انسان کو پیدا کیا ہے اوراس کے دل میں انجرنے والے وسوسوں تک کوہم جانتے ہیں۔ہم اس کی رگ گردن ہے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں''۔ (سورة ق ۱۲)

جب ایک انسان میہ سوچتا ہے کہ اس کا جمم
"مادے" سے بنا ہے تو پھروہ اس اہم حقیقت کو سمجھ نہیں
پاتا۔اگروہ اپنے دماغ کو"وہ خود" تصوّر کرتا ہے تو پھر باہر
کے جس مقام کو وہ تسلیم کرتا ہے وہ اس سے ۲۰-۳۰سینٹی

میشردور ہوگا۔ تاہم جب وہ سے بچھتا ہے کہ مادے کی قتم کی کوئی شےنہیں ہے اور ہرشے ایک تصور ہے، واہمہ وخیال ہے مثلاً باہر، اندر قریب اپنے معانی کھودیتے ہیں۔اللہ اس پرمحیط ہے اور وہی

طَلُولَا إِذَا بَلَفَ الْمُحَلَّدُومَ 0 وَالْتُمْ حِنْفِيلِ تَسْطُرُونُ 0 وَنَحَنُ الْقَرْبُ إِلَيهِ مِنْكُمْ وليكِنُ لَا تُبْصِرُونَ 0 "لوبب مرة والله كي جان طلق تك يَخْ چكى بوقى جاورتم آتكون و كورب بوت وكروه مرد بإج اس وقت اس كي كُلَّق بوئى جان كو وايس كيون مين له آت ؟ اس

وقت تمہاری بانسبت ہم اس کے زیادہ

قريب وق إن ظرتم كونظر فين آت"-

(مورة الواقعة: ٨٥-٨٥)

190



ذات بے ہمتااس کے ' بے انتہا قریب' ہے۔

اللهانسانوں کواس آیت قرآنی کے ذریعے مطلع فرما تا ہے کدودان کے "بے انتہا قریب"

:4

وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيْبٌ ط

''اوراے نبی میرے بندے آگرتم ہے میرے متعلق پوچھیں تو آئبیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہیں ہوں''۔(سورۃ البقرۃ:۱۸۲)

ایک اورآیت میں ای حقیقت کا ذکر یوں فرمایا ہے:

قُلُ إِنَّمَا أَنَا مُنَذِرٌ وَّمَا مِنُ اللهِ اللهِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُه رَبُّ السَّمْواتِ وَالْاَرُض وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُه

''اے نبی ان سے کہو میں تو بس خبر دار کرنے والا ہوں۔ کوئی حقیقی معبود نبیس مگر اللہ جو یکتا ہےسب پر غالب، آسانوں اور زمین کا مالک اور اور ان ساری چیزوں کا مالک جوان کے درمیان بین'۔ (سورة ص ۲۲۱–۲۵)

انىان نے يە بىجە يىل تھوكر كھائى ہے كەوە جواس كے قريب ترين ہے يەوە خود ہے۔اللہ تو جم ہے جمارى نبعت بھى زيادہ قريب ہے۔وہ جمارى توجاس آيت كى جانب مبذول كراتا ہے: فَلُو لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ وَ اَنْتُمُ حِينَةٍ نَفُظُرَوُنَ وَ نَحُنُ اَقُرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمُ وَلَكِنُ لَا تُبُصِرُونَ ٥٠ وَاَنْتُمُ حِينَةٍ تَفُظُرَوُنَ ٥ وَ نَحُنُ اَقُرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمُ وَلَكِنُ لَا تُبُصِرُونَ ٥٠

''توجب مرنے واکی جان حلق تک پُنٹج چکی ہوتی ہے اورتم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مرر ہاہے اس وقت اس کی نگلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے ؟اس وقت تمہاری بہ نسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں گرتم کونظر نہیں آتے''۔ (سورۃ الواقعہ: ۸۵–۸۳) جیسا کہ اس سورۃ میں مطلع کیا گیا مدرک ہالحواس حقیقت سے بے خبر ہوکرزندگی گزارتے

ہیںاس لئے کہوہ اپنی آنکھوں سے دیکھنہیں کتے۔

دوسری طرف انسان جوا کیے ظلی وجود رکھتا ہے،اس کے لئے سیناممکن ہے کہ وہ اللہ کے بغیر کوئی قوت یا ارادہ رکھتا ہو۔ بیآ بت بتاتی ہے کہ جو کچھے بھی ہمیں پیش آتا ہے وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہوتاہے:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعُمَلُونَه

''حالانکہاللہ بی نے تم کوبھی پیدا کیا ہے اوران چیزوں کوبھی جنہیں تم بناتے ہو'۔ (سورة صَّفَّت: ۹۲)

قرآن كى ايك اورسورة مين اس حقيقت كواس طرح بيان فرمايا كيا ب:

قَلَمُ تَقُتُلُوهُمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمُ وَمَا رَمَيُتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمِي عَ وَلِيُبُلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ط

''اوراے نبی تو نے نہیں بچینکا بلکہ اللہ نے بچینکا ،اورمومنوں کے ہاتھ جواس کام میں استعال کئے گئے''۔ (سورۃ الانفال: ۱۷)

اس سے بیمراد ہے کہ کوئی کا ماللہ کی مرضی کے بغیرانجام نہیں پاسکتا۔انسان چونکہ ایک ظلّی وجود رکھتا ہے اس لئے چینئنے کا کام وہ خود نہیں کرسکتا۔ تا ہم اللہ اس وجود ظلّی کوخود کا احساس عطا کر دیتا ہے۔ درحقیقت بیداللہ ہی ہے جو تمام کام پایٹ تحکیل تک پہنچا تا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی کسی کام کو کرنے گئتا ہے تو وہ ایسا اپنے طور پر کرتا ہے، وہ بظاہرا پنے آپ کودھو کہ دے رہا ہوتا ہے۔ بدخیا ہے گا کہ اے تسلیم کرلے اور اپنے بارے میں وہ بید میں وہ بید

192

—الله کی نشانیاں-

سوچ سکتا ہے کہ وہ اللہ سے جدارہ کرخود مختار ہے گراس سے کوئی شے تبدیل تونہیں ہوجاتی۔ بیشک اس کا بہاحمقا نہا زکار بھی ایک بار پھراللہ کی مرضی واراد ہے کے تالع ہوگا۔

## آپ کی ہرشے فی نفسہ خیالی ہے

جیسا کہ یہ بات بالکل واضح طور پردیکھی جاسکتی ہے کہ یہ ایک سائنسی اور منطقی حقیقت ہے کہ نظار جی دنیا'' کی کوئی بادی اصلیت نہیں ہے اور یہ ان خیالی تصاویر کا مجموعہ ہے جے اللہ ہماری روح کو سلسل عنایت کرتار ہتا ہے۔ تاہم اوگ عمو ما'' خارجی دنیا'' کے تصور میں ہرشے کو شامل نہیں کرتے یا شامل کرنانہیں چا ہے۔ اگر آپ اس مسکلے پر خلصا نداور جرائت مندانہ غور وفکر کریں تو آپ کو یہا حاس ہونے کے گاکہ آپ کا گھر، اس کا فرنچیر، آپ کی کارغالباً جوآپ نے حال ہی میں خریدی ہے، وفتر، زیورات، بینک میں رکھی ہوئی رقم، کیڑوں کی الماری، آپ کی اہلیہ، بیچ، میں خریدی ہے، وفتر، زیورات، بینک میں رکھی ہوئی رقم، کیڑوں کی الماری، آپ کی اہلیہ، بیچ، نظروں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ مختصریہ کہ ہروہ شے جے آپ دیکھتے، سنتے یا سو گھتے ہیں آپ اس کا ادراک اپنے حواس ہے کرتے ہیں۔ یہ دراصل اس تصوراتی دنیا کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ جس میں ادراک اپنے حواس ہے کرتے ہیں۔ یہ دراصل اس تصوراتی دنیا کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ جس میں ایک کوشہوآپ پیند کرتے ہیں، وہ سورج جوآپ کو گرم رکھتا ہے، ایک رنگین خوبصورت کھول، آپ کی گھڑکی کے سامنے اڑنے والا ایک پرندہ، پانی کی کھروں پر تیرتی ایک تیز رفتار کتی، آپ کا زر خیز سر سر براغیچ، سامنے اڑنے والا ایک پرندہ، پانی کی کہروں پر تیرتی ایک تیز رفتار کتی، آپ کا انگر فائی (Hi-fi) جس کی عمل وہ کینالو جی دیا مجرکی جدید ترین ٹیکنالو جی ہے۔ جس کی سامنے اگر کی خوشامل ہے۔

بید حقیقت ہے کیونکہ دنیا تو صرف ان تصوراتی تصویروں کا مجموعہ ہے جے انسان کی آزمائش کے لئے تخلیق کیا گیا ہے۔انسانوں کومحدود عمر کے دوران ان ادرا کات سے آزمایا جاتا ہے جو کچھ حقیقت نہیں رکھتے۔ان کو دانستہ طور پر دکش اور خوشنما بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔قرآن پاک میں اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا گیا ہے:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ التِّسَآءِ وَالْبَنِيُنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنُطَرَةِ مِنَ النَّسَآءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنُطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفَضَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرُثِ طَ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوةِ الذَّنِيَا جَ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسُنُ الْمَابِ٥

''لوگوں کے لئے مرغوبات نفس ۔۔۔۔۔عورتیں ، اولاد ، سونے جاندی کے ڈھیر ، چیدہ گھوڑے ،مولیثی ،اورزر کی زمینیں ۔۔۔۔ بڑی خوش آئند بنادی گئی ہیں مگر بیسب دنیا کی چندروزہ گھوڑے ،مولیثی ،اورزر کی زمینیں ۔۔۔۔ بڑی خوش آئند بنادی گئی ہیں مگر بیسب دنیا کی چندروزہ زندگی کے سامان ہیں ۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانا ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے' ۔ (سورۃ آل عمران ۱۳۲)

بہت سے لوگ جائیداد، دولت دنیا، سونے چاندی کے انبار، ڈالر، ہیر سے جواہرات، بنک میں جع شدہ رقوم، کریڈٹ کارڈ، قیمتی ملبوسات سے بھری ہوئی الماریاں، جدید ماڈل کی کاروں، مختریہ کہ بیش وعشر سے کہ بیش اور وہ حیات بعد ممات کو بالکل فراموش کر کے اپنی ساری توجہ اس دنیا کی زندگی کے ''خوبصورت اور دل بھانے والے'' چہر سے سے دھو کہ کھا جاتے ہیں۔ اس طرح وہ نماز ادا کرنے میں ناکام رہتے ہیں، غربا ومساکیوں کی مدونیوں کرتے اور نہ بی اللہ کی عبادت کرتے ہیں جوان کے لئے آخرت کی زندگی کی آسودگی کی حفانت بن سکتی تھی۔ انہیں ہے کہتے سنا گیا ہے'' جمجھے بہت سے کام کرنا ہیں'' ، نمیر سے کچھے خواب ہیں'' ،''میری بہت می ڈوشھال ہونے کے لئے پوری عمریں گڑار دیتے ہیں۔ درج ذیل آیت میں اس فلوفہی کا ذکر فرما یا گیا ہونے کے لئے پوری عمریں گڑار دیتے ہیں۔ درج ذیل آیت میں اس فلوفہی کا ذکر فرما یا گیا ہونے کے لئے پوری عمریں گڑار دیتے ہیں۔ درج ذیل آیت میں اس فلوفہی کا ذکر فرما یا گیا ہے:

یُعَلَمُوُنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَیْوةِ الدُّنْیَاۃِ وَهُمُ عَنِ الْاَحِرَةِ هُمُ عَفِلُونَ٥ ''لوگ دنیا کی زندگی کابس ظاہری پہلوجانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں''۔ (سورة الروم: ۷)

اس باب میں ہم جس حقیقت کا ذکر کرنے والے ہیں کہ ہرشے ایک خیالی شمیہ ہے ، میاس حوالے سے بے حداہم ہے کیونکہ اس کے اطلاق سے تمام حرص ولا کی کی حدود بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اس حقیقت کی تصدیق اسے عمیاں کر دیتی ہے کہ ہروہ شے جولوگوں کے پاس ہے یا جے حاصل کرنے کی وہ سعی وکوشش کرتے ہیں، وہ دولت جے انہوں نے حریصانہ جمع کیا، ان کی اولاد جس پروہ نازاں ہیں، ان کی بیگات جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ ان کے بہت قریب ہیں، ان کے دوست، وہ جن سے انہیں بڑا پیارہ، ان کے عہدے جن کی وجہ سے ان کو بلند مقام

199

—الله کی نشانیاں.

ومرتبہ عاصل ہے، وہ مشہور درسگا ہیں جہاں انہوں نے تعلیم پائی ہے اور آ رام کی خاطران کی تعطیلات سوائے ایک پرفریب خیال کے بچے بھی تو نہیں ہیں۔ اس لئے اس ست کی جانے والی تعطیلات سوائے ایک پرفریب خیال کے بچے بھی تو نہیں ہیں۔ اس لئے اس ست کی جانے والی تمام تر کوششیں وقت جوگز رارا گیا اور وہ ترص جس کام لیا گیا ہے سوداور برفمر ثابت ہوگا۔

یکی وجہ ہے کہ بچے لوگ جب اپنے مال و دولت، جائیدادوں اور اپنے ''بربروں (بادبانی کشتیوں)، بیلی کا پٹروں، کارخانوں، مال واسباب، حویلیوں، جاگیروں اور زمینوں پرغور کرتے ہیں تو راصل وہ نا دانستہ طور پر اپنے آپ کو احمق بنارہ ہوتے ہیں۔ اور وہ ایک بچے دو تیں موجود تھا۔ وہ متمول افراد جواپئی بادبانی کشتیوں بین نمود و فمائش کے طور پر سرو تفریک کرتے ہیں، اپنی نہایت قیمتی کاریں دوسروں کو دکھا دکھا کر اثر اتے ہیں، اپنی دولت کا ذکر کرتے نہیں تفکتے، سیمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس سب بچھے کی موجود گی ہیں وہ ایک کا میاب بیٹھانے کے لئے کافی ہے۔ وہ سیمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس سب بچھے کی موجود گی ہیں وہ ایک کا میاب بیٹھانے کے لئے کافی ہے۔ وہ سیمجھ بیٹھتے ہیں کہ اس سب بچھے کی موجود گی ہیں وہ ایک کا میاب انسان ہیں۔ انہیں دراصل میسوچنا چاہئے کہ اگر ان کو ایک باریہ احساس ہو جائے کہ ان کی ہے کہ بیلی وہ اس کی کی ایس سے اس کی ایس موجود گی کہ کا کہ کی ہیں۔ انہیں دراصل میسوچنا چاہئے کہ اگر ان کو ایک باریہ احساس ہو جائے کہ ان کی ہیے کہ ایس کی ہیں۔ انہیں سوائے ایک پرفریب خیال کے پھو بیس تو تھران کی کیا حالت ہو گی؟

در حقیقت ایسے مناظر خوابوں میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بیلوگ اپنے خوابوں میں بھی عالیشان گھر، تیزر فقار کاریں، نہایت فیمتی ہیرے جوابرات، ڈالروں کے بنڈل، سونے چاندی کے انبار دیکھتے ہیں۔ خوابوں میں بھی وہ اپنے آپ کواعلی عہدے پر فائز دیکھتے ہیں، ان کے کارخانے ہوتے ہوت ہیہت سے لوگوں پر حکومت کرنے کارخانے ہوتے ہیں جن میں ہزاروں مزدور کا م کرتے ہوں یہ بہت سے لوگوں پر حکومت کرنے کئے طافت رکھتے ہیں، ان کے جسم پر ایسا لباس ہوتا ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی ان کی تعریف کرے سے طاقت رکھتے ہیں، ان کے جسم پر ایسا لباس ہوتا ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی ان کی تعریف کرے سے سے مطرح حقیق و نیا میں بھی محض خیالی چیزوں پر فخر کرنے پر بھی ایسے انسان کا نداق اڑ ایا جائے گا۔ طرح حقیق و نیا میں بھی محض خیالی چیزوں پر فخر کرنے پر بھی ایسے انسان کا نداق اڑ ایا جائے گا۔ دراصل جو وہ اپنے خوابوں میں دیکھتا ہے اور جس کا ذکروہ اس دنیا میں کرتا ہے دونوں وہ خیالی تصویریں ہیں جواس کے ذہن میں ہوتی ہیں۔

ای طرح جب لوگ ان واقعات پررڈمل کا اظہار کرتے ہیں جوانہیں دنیا میں پیش آتے ہیں تو وہ اس پر بھی اس وقت شرمندگی وندامت محسوں کرتے ہیں جب ان کوحقیقت کا پتہ چلتا ہے ۔ وہ جوخوفناک طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ لاتے ہیں وہ جوخفنیاک ہوجاتے ہیں، جو چکہ دیتے ہیں، جو رشوت لیتے ہیں، جو جعلسازی سے کام لیتے ہیں، جوجھوٹ بولتے ہیں، جو حیانہ دولت جع کرتے ہیں، جو دوسروں کو مارتے ہیں تا اورلین کرتے ہیں، جودوسروں کو مارتے ہیں تا اورلین

طعن کرتے ہیں، جو غصے میں ظلم وتشدد پراتر آتے ہیں، وہ جن کواپئے عہدے اور منصب پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، جو حاسد ہوتے ہیں، جونمود ونمائش کی کوشش کرتے ہیں، وہ جواپئے آپ کومقد س و پاکیزہ ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر جب انہیں پنة چلے گا کہ انہوں نے بیسب پکھے عالم خواب میں کیا ہے تو وہ کس قدر ذلیل اور بے عزت ہوں گے۔

الله بی ان تمام خیالی شبیهات کوتخلیق کرتا ہے ، ہرشے کا اصل ما لک بلاشرکت غیرے الله بی ہے۔اس حقیقت پرقرآن پاک میں بڑاز ور دیا گیا ہے :

وَلِلْهِ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًاه "آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ كاہے اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے"۔ (سورة النساء:

خیالی جذبات کی خاطر ندہب کو پس پشت ڈال دینا اور یوں اس ابدی زندگی کو کھودینا جو ایک ہمیشہ کی محرومی ہوتی ہے بہت بڑی حماقت ہے۔

اس مرحلے میں ایک بات کواچھی طرح ذہن تشین کر لینا چاہئے: یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ حقیقت جس کا سامنا آپ کرتے ہیں اس بات کی توثیق کرتی ہے کہ''تمام مال واسب، روپیہ پیسہ، اولاد، ہیویاں، دوست احباب، اورعہدہ جس پرآپ متمکن ہیں سب جلد یا بدیرختم ہوجا کیں گے اس لئے یہ ہے معنی ہیں' ۔ بلکہ کہا تو یہ جا تا ہے کہ'' وہتمام مال واسباب جو بظاہرآپ کے پاس ہے دراصل کوئی و جُوز نہیں رکھتا بلکہ یہ محض ایک خواب ہے اور بدان خیالی تصویروں پر مشتمل ہے جو اللہ تمہاری آز مائش کے لئے تمہیں دکھار ہائے۔ آپ نے دیکھا کہ دونوں بیانات کے درمیان کتنا اللہ تمہاری آز مائش کے لئے تمہیں دکھار ہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دونوں بیانات کے درمیان کتنا برافرق ہے۔

حالانکدانیان فی الفوراس حقیقت کااعتر اف نہیں کرنا چاہتا اور وہ یفرض کر کے اپنے آپ کودھوکہ دے گا کہ جو پچھاس کے پاس ہے وہ فی الحقیقت وجودر کھتا ہے اور اسے بالآخرا یک روز مرنا ہے اور جب قیامت کے روز اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ہر بات واضح ہوجائے گی۔اس روز کے حوالے سے سورة ق کی آ میت ۲۲ میں فرمایا گیا کہ'' آج تیری نگاہ خوب تیز ہے''۔اور وہ ہر شے کوزیادہ سے زیادہ صاف اور واضح طور پر دکھیے سکے گا۔تا ہم اگر اس نے پوری عمر خیالی مقاصد کے تعاقب میں گزار دی تو وہ بی خواہش کرے گا کہ کاش اس نے بیزندگی گزاری ہی نہ ہوتی۔وہ کہے گا۔

—الله کی نشانیاں.

نهآيا ـ ميراساراا فتدارختم هوگيا" ـ

اس کے برعکس ایک دانا آدمی کیا کرے گا، وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جس وقت ابھی اے مہلت حاصل ہوگی کا نئات کی عظیم ترین حقیقت کو جانے کی کوشش کرے گا۔ وگرنہ محر بجر خوابوں کے پیچھے دوڑ تارہے گا اور آخرت میں اسے ایک افسوسناک سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ لوگ جو دنیا میں سرابوں کے پیچھے دوڑتے رہتے میں اور اپنے خالق کو بھلا بیٹھتے میں ان کی آخری حالت کے بارے میں قرآن یاک میں اس طرح ارشاد باری تعالی ہوتا ہے:

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ القِيْعَةِ يَّحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَآءً طحتَّى إِذَا جَآءَ هُ وَاللَّهُ سَرِيعُ اللَّهُ عَنْدَهُ فَوَفَّهُ حِسَابَةً ط وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحَسَابِهِ الْمُ سَرِيعُ الْحَسَابِهِ الْمُ اللَّهُ سَرِيعُ الْحَسَابِهِ الْمُ

''(اس کے برعکس) جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایس ہے جیسے وشت بے آب میں سراب کہ پیاسااس کو پانی سمجھے ہوئے تھا مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا بلکہ وہاں اس نے اللّٰہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا اور اللّٰہ کوحساب لیتے ویرنہیں گتی''۔ (سورۃ النور:۳۹)

آپ کے لئے حقیقت صرف وہ ہے جے آپ' ہاتھ سے چھو سکتے ہوں اوراپی آگھوں سے دیکھ سکتے ہوں'' گراصل میں تو ندآپ کا ہاتھ ہے ندآ کھ ندکوئی ایسی شے موجود ہے جے چھوایا دیکھا جاسکتا ہو۔ سوائے آپ کے دماغ کے کوئی ایسی مادی حقیقت نہیں ہے جوان چیزوں کوظہور پذیر ہونے دیتی ہے۔ آپ کوقو دھوکہ دیا جارہا ہوتا ہے۔

وہ کیا ہے جو حقیقی زندگی اور خوابوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے؟ بالآخر زندگی کی دونوں شکلیل دماغ کے اندرایک وجود پاتی ہیں۔اگر ہم اپنے خوابوں میں ایک غیر حقیقی دنیا میں آثرام وآسانی کے ساتھ زندہ رہ کتے ہیں تو یہی بات اس دنیا کے لئے بھی یکسال طور پر درست ہو سکتی ہے جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ جب ہم خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ہم ایک طویل خواب میں داخل ہو گئے ہیں جے ہم''حقیقی زندگی''کانام دیتے ہیں۔ ہم اپنے خواب کو ایک خیال تصور کرتے ہیں اوراس دنیا کو حقیقی ،اس کی وجہ کوئی نہیں ہے بلکہ بیتو ہماری عادات اور تعصّات کی پیدادار ہوتی ہے۔

اس ہے ہمیں بیتاثر ملتا ہے کہ ہم اس زمین پررہتے ہوئے زندگی ہے بھی اُسی طرح بیدار

ہو کتے ہیں،جس کے بارے میں ہم بیجھتے ہیں کہ ہم اے گزار رہے ہیں،جس طرح کہ ہم ایک خواب سے بیدار ہوجاتے ہیں۔

## ماده پرستوں کی منطقی خامیاں

اس باب کے آغاز ہی میں اس بات کو ہڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ مادہ، 
جیسا کہ مادہ پرستوں کا دعویٰ ہے ، ایک مطلق وجو ذہبیں ہے بلکہ ان حواس (Senses) کا مجموعہ
ہے جن کا خالق اللہ ہے۔ مادہ پرست ایک نہایت آمرانہ طریقے سے اس عیاں حقیقت سے انکار
کرتے ہیں، جوان کے فلفے کو تباہ کر دیتی ہے اور ایک بے بنیاد جواب دعویٰ پیش کرتی ہے۔
مثال کے طور پر بیسویں صدی کے مادہ پرست فلفے کے سب سے ہڑنے حامی اور مارکسی

مثال کے طور پر بیسویں صدی کے مادہ پرست فلسفے کے سب سے بڑے حامی اور مارکسی نظریے کے پر جوش حمایتی جارج پولائزر نے مادے کے وجود کے لئے'''بس کی مثال'' دی اور اے بطورسب سے بڑے ثبوت کے پیش کیا۔ پولائزر کے خیال میں وہ فلسفی جویہ بچھتے ہیں کہ مادہ ایک ادراک ہے، جب بس دیکھتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں اور یہ مادے کی طبعی موجودگی کا ثبوت

جب ایک اور مشہور مادہ پرست جانسن کو بتایا گیا کہ مادہ ادرا کات کا مجموعہ ہے تو اس نے پھروں کے مادی وجود کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش میں انہیں ٹھوکر ماری تھی۔

الیی ہی ایک مثال Friedrich Engels نے دی جو پولائزر کا استاد اور مارکس کے ساتھ جدلیاتی مادہ پرتی کا بانی تھا،جس نے لکھا کہ'' اگروہ کیک جوہم کھاتے ہیں محض ادرا کات تھے توان سے ہماری بھوک نڈنی جا ہے تھی''۔

ای قتم کی مثالیں اور تندو تیز جملے'' جب آپ کے چہرے پرتھیٹررسید ہوتا ہے تو آپ مادے کی موجودگی مجھ جاتے ہیں'' مشہور مادہ پرستوں مثلاً مار کس، اینجلز، لینن اور دوسروں کی کتابوں میں ملتے ہیں۔

جب اسے بجھنامشکل ہوجاتا ہے تواس ہے مادہ پرستوں کی ان مثالوں کوراستال جاتا ہے جواس وضاحت کوان الفاظ کا جامد پہناتے ہیں'' مادہ ایک ادراک ہے'' جس طرح کد' مادہ روثنی کا فریب نظر ہے'' ۔ ان کے خیال میں ادراک کا نظر بیصرف دیکھنے تک محدود ہے اور چھونے کے ادرا کات ایک طبعی رابط رکھتے ہیں ۔ ایک بس جب کسی آ دمی کوئکر مارکر گرادیتی ہے تو بیان کے منہ

—الله کی نشانیاں۔

ہے یہ کہلواتی ہے'' دیکھواس نے آ دی کو کچل دیا ہے اس لئے بیادراکنہیں ہے''۔ جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی وہ بہ ہے کہ بس کے تصادم کے دوران جتنے ادرا کات کا تجزیہ جوامثلاً نتی جگراؤاور درد، بیسب دیاغ کے اندر منتکل ہوئے ہیں۔

#### خوابوں کی مثال

اس حقیقت کی تشریح کرنے کے لئے بہترین مثال خواب ہیں۔ ایک انسان عالم خواب میں بے حد حقیقی واقعات کا تجزیہ کرتا ہے۔ وہ زینے سے اڑھک سکتا ہے جس میں اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کا کار کا شدید حادثہ ہو سکتا ہے ، وہ ایک بس کے نیچے آسکتا ہے ، یاوہ ایک کیک کھا تا ہے ، جس سے وہ شم سیری محسوں کرتا ہے۔ ویسے ہی واقعات ، جیسے ہمیں روز مرہ زندگی میں پیش آتے ہیں خواب میں بھی پیش آسکتے ہیں جن میں ویسی ہی ترغیب ملتی ہے اور ہمارے اندر ویسے ہی جذبات ابھرتے ہیں۔

ایک ایباانیان جوخواب میں دیکھا ہے کہ اسے ایک بس نے نگر مارکرگرادیا ہے جب آتھ کھولتا ہے والیہ ایک بس نے نگر مارکرگرادیا ہے جب آتھ کھولتا ہے والیہ بار پھرخواب ہی میں اپنے آپ کو مہتال میں پاتا ہے۔ وہ مجھتا ہے کہ وہ معذور ہو گیا ہے گریہ سب باتیں عالم خواب کی ہول گی وہ بیخواب بھی دیکھ سکتا ہے کہ وہ کار کے حادثے میں جال بحق ہوگیا ہے اور موت کے فرشتے اس کی روح لے جاتے ہیں اور اس کی آخرت کی زندگی کا آغاز ہوجا تا ہے۔

انسان خیالی تصویروں، آواز وں بختی کے احساس، روشنیوں رنگینیوں اورخواب میں پیش آنے والے واقعہ سے متعلق تمام دوسرے احساسات کے تجربات کا ادراک بڑی تیزی کے ساتھ کرتا ہے۔ جن ادراکات کا تجرببدا سے خواب میں ہوتا ہے وہ ای طرح قدرتی ہوتے ہیں جس طرح درحقیق، زندگی میں۔ جو کیک وہ خواب میں کھا تا ہے وہ طالا نکہ محفن ایک ادراک ہوتا ہے گر وہ سیر شم مہوجا تا ہے اس لئے کہ سیر شمکی بھی ایک ادراک ہے۔ تا ہم حقیت میں بیانسان اس وقت ایپ بستر میں لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ نہ تو کوئی زینہ ہوتا ہے، نہ ٹریفک نہ بسیں جن پر خور کیا جا سکے۔ خواب وراکات اوراحساسات کے تجربے سے گزرتا ہے جو خارجی دنیا میں وجو ذہیں رکھتے۔ یہ حقیقت کہ ہم اپنے خوابوں میں ان واقعات کے تجربے سے گزرتے ہیں، ورونہیں محسوں کرتے ہیں جن کا خارجی دنیا سے کوئی طبعی رابطہ نہیں ہوتا۔ اس سے دیکھتے ہیں، اور انہیں محسوں کرتے ہیں جن کا خارجی دنیا سے کوئی طبعی رابطہ نہیں ہوتا۔ اس سے

## خوابول کی د نیا



صاف ظاہر ہوتا ہے کہ '' خار جی دنیا'' محض ادرا کات پر مشتمل ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو مادہ پرستانہ فلفے میں، بالخصوص مارکسی اس وقت غصے میں آ جاتے ہیں جب انہیں اس حقیقت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جو مادے کا جوہر ہے۔ وہ مارکس، اینجلزیالینن کے سطحی دلائل میں سے مثالیس پیش کرتے ہیں اور جذباتی اعلانات کرتے ہیں۔ تا ہم ان افراد کو یہ بھی سوچنا چاہئے کہ وہ یہی اعلانات اپنے خوابوں میں بھی کر سکتے ہیں۔

وہ اپنے خواب میں "داس کیوطا" (مارکس کی مشہور کتاب) کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں، لولیس سے الرسکتے ہیں، ان کے سرمیں چوٹ لگ سکتی ہے اور مزید میہ کہ دوہ اپنے زخموں کا درد بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ جب ان سے خواب بی میں کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو وہ میہ سوچنے لگتے ہیں کہ جس تجربے سے وہ خواب کے دوران گزرے ہیں وہ "مطلق مادے" پر مشمل ہے، بالکل ای طرح جیسے وہ ان اشیاء کو سیحھے ہیں جنہیں وہ جاگتے میں دیکھتے ہیں اور جو"مطلق مادہ" ہوتی ہیں۔ تاہم میسب ان کے خواب کا معاملہ ہویا روز مرہ زندگی کا، وہ سب پچھ جس کے مادہ" ہوئی ہیں۔ یہ لوگ گزرتے ہیں و کیھتے ہیں، یا محسوس کرتے ہیں صرف ادرا کات پر مشمل ہوتا ہے۔

## رگوں کوایک دوسرے کے متوازی جوڑنے کی مثال

آیے اب پولائزرگی دی گئی کار کے حادثے والی مثال پرغور کرتے ہیں: اگراس حادثے میں کچلے جانے والے انسان کی ان رگوں کو جو اس کے حواس خمسہ سے دماغ کی جانب جارتی تھیں، ایک دوسرے انسان کی رگوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے، مثال کے طور پر پولائزر کے دماغ کی رگوں ہے، اور انہیں ایک دوسرے کے متوازی جوڑ اگیا ہو، نیز ایساای لمحے کرلیا جائے جس وقت بس نے اس خفس کوئکر ماری ہے تو یہ بس پولائزر کو بھی ٹکر ماردے گی۔ ہم اسے مزید بہتر طور پر پولائزر کو بھی ٹکر ماردے گی۔ ہم اسے مزید بہتر طور پر پولائزر کو بھی ٹکر ماردے گی۔ ہم اسے مزید بہتر طور پر پیش آئیں کہ علتے ہیں کہ حادثے کا شکار ہونے والا شخفس جن تجربات ہے گزرا ہے وہی پولائزر کو بھی ٹر ایک وقت دولا وُ ڈسپیکروں پر ایک ہی بیٹی آئیں گے۔ بالکل ویسے ہی جس طرح آیک ہی گیت کو بیک وقت دولا وُ ڈسپیکروں پر ایک ہی بیٹی آئیں گے۔ بولائزر محسوں بھی کرے گا، دیکھے گا اور بس کے بر یک لگانے کی آ واز کو سننے کے تجربے سے بھی گزرے گا۔ بس کو ایپ جسم سے نکراتے محسوں کرے گا، ٹوٹے ہوئے باز واور بہتے خون، ٹوٹی ہوئی ہڈی کے درد کی خیالی تصویریں اس کے کر دری کی خیالی تصویریں اس کے گروری کی خیالی تصویریں اس کے کر دری کی خیالی تصویریں اس کے کر دری کی خیالی تصویریں اس کے کر دری کی خیالی تصویریں دیکھے گا۔

پولائز رکی طرح ہروہ انسان جس کی رگوں کوزخمی کی رگوں کے ساتھ متوازی حالت میں جوڑ دیا گیا ہو، اسی تجربے سے گزرے گا۔اگر حادثے میں زخمی ہونے والاطویل ہے ہوثئی (Coma) میں جلا جاتا ہے تو وہ سب کے سب اسی حالت میں چلے جائیں گے۔مزید ریے کہ کارکے حادثے کے تمام ادرا کات کوا گرا یک شیپ ریکارڈ رمیس ریکارڈ کرلیا جائے اور پھرانہیں ایک دوسرےانسان تک ارسال کیا جائے تو بس اس شخص کوئی بارنکر مارکر گرائے گی۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان افراد کوئگر مارنے والی بسول میں سے اصلی بس کون می ہوگی؟ مادہ پرستانہ فلنفے کے پاس اس سوال کا کوئی معقول جواب نہیں ہے۔اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ وہ تمام افراداس کارکے حادثے کی جزئیات سمیت اس تج بے سے گزریں گے۔

یمی اصول کیک اور پھر والی مثالوں پر لا گو ہوتا ہے۔ اگر اینجلز کے حسی اعضاء کی رگیں جنہوں نے کیک کے کھائے جانے کے بعد پیٹ میں سیر شکمی محسوس کی متوازی حالت میں ایک دوسرے انسان کے دماغ کی رگوں ہے جوڑ دی جائیں تو وہ شخص بھی اس وقت سیر شکمی محسوس کرے گا جب اینجلز نے کیک کھایا تھا۔ اگر جانسن کی رگوں کوجس کے پاؤں میں اس وقت دروتھا جب اس نے ایک پھر کو ٹھوکر ماری تھی ، متوازی حالت میں ایک دوسرے انسان کی رگوں ہے جوڑ دیا جائے تو وہ شخص جانسن کی طرح در دمحسوں کرے گا۔

تو پھرکون سا کیک اور پھر اصلی ہوا؟ مادہ پرستانہ فلسفہ ایک بار پھراس سوال کا جواب دیے میں نا کام ہوجائے گا۔اس سوال کا درست جواب بیہ ہے :

اینجلز اور دوسرے انسان دونوں نے اپنے اپنے ذہنوں میں کیک کھایا ہے اور سیر جمکمی محسوس کی ہے؛ جانسن اور دوسرے انسان دونوں نے اپنے اپنے ذہنوں میں پھر کوٹھوکر مارنے پر در دمحسوس کرنے کا تجربہ ایک ہی کمیے کیا ہے۔

پولائزر کے متعلق جومثال ہم نے دی آیئے اس میں ایک تبدیلی کرلیں۔ہم ہیں سے زخمی ہونے والے انسان کے دماغ کی رگوں کو پولائزر کے دماغ کی رگوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور پولائزر جواپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے کہ دماغ کی رگوں کواس انسان کے دماغ کی رگوں کے ساتھ جے بس نے گھر میں بیٹھا ہوا ہے گمر چھر بھی وہ سوچ گا جے بس نے گھر میں بیٹھا ہوا ہے گمر چھر بھی وہ سوچ گا کہ بس نے اس خار ایا ہے اس خار ای ہے اور جوانسان واقعی بس نے گھر ایا ہے اسے بیٹھا ہوا ہے۔ یہی منطق اور وہ میں جیٹھا ہوا ہے۔ یہی منطق اور میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہی منطق اور استدلال کیک اور پھر والی مثالوں میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ انسان کے لئے میمکن خبیں ہے کہ وہ اپنے حواس سے ماوراء ہوکر ان کو تو ژکر نکل جائے۔اس حوالے سے انسان کی روح تمام قتم کی نمائند گیوں کے ماتحت ہوگی

—الله کی نشانیاں-

حالانکہ اس کا کوئی مادی جسم نہیں ہوتا نہ ہی ہی کوئی مادی وجودر کھتی ہے اور اس کا کوئی مادی وزن نہیں ہوتا۔ انسان کے لئے میمکن نہیں ہے کہ وہ اس کا احساس کر سکے کیونکہ وہ ان سہ جہتی خیالی تصاویر کو حقیقی سمجھتا ہے اور ان کے وجود کا پورا پورا لیفین رکھتا ہے اس لئے کہ ایک شخص ان ادرا کات پر انصار کرتا ہے جو اس کے جسی اعضاء کے ذریعے ہے محسوس کرائے جاتے ہیں۔ ایک مشہور برطانوی فلفی ڈیوڈ ہیوم نے اس حقیقت پراپنے خیالات کا ظہار یوں کیا ہے:

میں یہ بات پوری صاف گوئی کے ساتھ کہدر ہا ہوں کہ میں جب اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں جے '' نہیں خود'' کہتا ہوں تو میں ہمیشہ ایک خاص ادراک کا سامنا کرتا ہوں جس کا تعلق گرم وسرد، روشنی یاسا ہے ہجبت یا نفرت، کھٹے یا میٹھے یا کسی دوسرے خیال سے ہوتا ہے۔ ایک ادراک کی موجود گی کے بغیر میں ایک خاص وقت میں بھی بھی اپنے آپ کو تنجیر نہیں کرسکتا اور جھے سوائے ادراک کے وئی اور شے نظر نہیں آتی۔

## ادرا کات کاد ماغ میں متشکل ہونا کوئی فلسفہ ہیں بلکہ سائنسی حقیقت ہے

مادہ پرستوں کا دعویٰ ہے کہ ہم جو کچھ یہاں کہدرہے ہیں وہ ایک فلسفیانہ تصورہے۔ تاہم جے ہم'' خارجی دنیا'' کہتے ہیں بیادرا کات کا مجموعہ ہادر یکوئی فلسفنہیں ہے بلکہ سیدھی سادہ می سائنسی حقیقت ہے۔ دماغ میں خیالی هیپہات اور احساسات کیسے متشکل ہوتے ہیں اس بارے میں تمام طبی کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ان حقائق کو ہیسویں صدی کی سائنس ثابت کرچکی ہے، بالخصوص طبیعات یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ چیش کرتی ہے کہ مادہ ایک مطلق حقیقت نہیں رکھتا اور ہرانسان ایک طرح ہے'' اپنے دماغ میں گئے ہوئے گراں (مانیٹر) کود کھردہ اے''۔

ہر وہ انسان جو سائنسی خقائق پر یقین رکھتا ہے خواہ وہ طحد ہو، بدھسٹ یا کسی دوسرے عقیدے کا ماننے والا ،اسے اس حقیقت کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ایک مادہ پرست بھی خالق کے وجود سے انکار کرسکتا ہے گر وہ بھی اس سائنسی حقیقت سے انکارنہیں کرسکتا۔

کارل مارکس،فریڈرک اینجلز، پولائز راوردوسرےاس سادہ اورعیاں حقیقت کو نتیجھ سکے، بیہ بات آج بھی بڑی جیران کن ہے حالائکہ ان کے زمانے میں سائنسی علوم اور دریافتیں نا کافی تحمیں۔ ہمارے دور میں سائنس اور ٹیکنالو جی نے جیرت انگیز تر قی کی ہے اور حالیہ دریافتوں اور

تحقیق نے اس حقیقت کو بیجھنا آسان بنادیا ہے۔دوسری طرف مادہ پرستوں کو بیخوف لاحق ہے کہ وہ بھی اس حقیقت کو سمجھے بغیر ندرہ سکیس گےخواہ ایسا جزوی طور پر ہی کیوں ندہو۔انہیں بیاحساس ہو گیاہے کہ بید حقیقت ان کے فلنے کو باطل قرار دے رہی ہے۔

# ماده پرستول كاعظيم خوف

تھوڑی مدت کے لئے ترک مادہ پرست حلقوں کی طرف سے اس کتاب میں دیئے گئے موضوع کے خلاف کوئی شدیدروٹمل خلا ہرنہیں ہوا تھا کہ مادہ تھن ایک ادراک ہے۔اس ہے ہم سے سمجھے کہ ہمارا نقطہ نظر زیادہ واضح نہیں تھا اور اس کی مزید وضاحت اور تشریح ضروری تھی۔تا ہم زیادہ عرصہ نہیں گزراتھا کہ بیہ بات سامنے آگئی کہ مادہ پرست بڑے بے چین اور مضطرب ہیں کہ بیہ موضوع اس قدر مقبول کیوں ہور ہاہے اور مزید رہے کہ انہیں اس سے بڑا خوف محسوس ہوا۔

پچے دیر تک تو مادہ پر ستوں نے اپ خوف و ہراس کا اظہارا پی مطبوعات، کا نفرنسوں اور اپنے ہم خیال لوگوں میں بڑھ چڑھ کرکیا تھا۔ ان کے اس احتجاجی اور مایوسا نہ طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک شدید دانشورانہ بحران کا شکار ہیں ۔ نظریۂ ارتقاء کی سائنسی موت، جوان کے فلفے کی بنیاد تھا، بھی ان کے لئے ایک بڑے صدے ہے کم نہتی ۔ انہیں اب بیاحساس ہو چلا تھا کہ خود مادے کو انہوں نے کھونا شروع کر دیا ہے جو ڈارونیت کی نسبت ان کے لئے زیادہ بڑا سہارا ہے اور اس سے انہیں مزید بڑا صدمہ ہوا۔ انہوں نے بیاعلان کر دیا تھا کہ بیان کے لئے آیک 'سب سے اس سے انہیں مزید بڑا صدمہ ہوا۔ انہوں نے بیا علان کر دیا تھا کہ بیان کے لئے آیک 'سب سے اس سے انہیں مزید بڑا صدمہ ہوا۔ انہوں نے بیا علان کر دیا تھا کہ بیان کے لئے آیک 'سب سے اس سے انہیں مزید بڑا سے تھا اور بڑا خطرہ' کھا جو ''کر دیتا ہے۔ مادہ پر ست حلقوں میں سے ایک نہایت ہے باک شخص Renan Pekunlu نے جو ایک مشہور علمی ادارے سے وابستہ تھا اور ''سائنس اینڈ یوٹو پیا'' (Bilim ve Utopya) نامی جریدے میں لکھتا بھی تھا، مادہ پر تی کے دفاع کا کام اپ خو دمہ لے لیا تھا۔ اپ خو مقالات میں جو اس جریدے میں لکھتا بھی تھا، مادہ پر تی کیا خود کو کرت کی ماس نے ''ارتقاء ایک فریب'' (ویا تھا۔ اپ کے مقالات میں جو اس جو اس جو سے بھی اور ان سے میں اس نے شرکت کی ماس نے ''ارتقاء ایک فریب'' (ویا کین خطرہ'' قراردیا۔ میں کہتے ''ورتی کیلئے'' او لین خطرہ'' قراردیا۔

جس بات نے کتاب کے ان ابواب سے بھی زیادہ، جو ڈارونیت کو باطل کھمراتے ہیں، Pekunlu کوزیادہ پریشان کیا، وہ کتاب کا وہ حصہ ہے جھے اب آپ پڑھ رہے ہیں۔اس نے اپنے قارئین (صرف مٹھی بجر)اور سامعین کو یہ پیغام دیا:

''مثالیت کے تلقین عقیدہ سے مرعوب نہ ہوں اور مادہ پرتی میں اپنے عقید سے کومضبوط کیں''۔ اس نے ان کے سامنے روس کے خونی انقلاب کے رہنما Vladimir. I. Lenink کو حوالے کے طور پر پیش کیا تھا۔ اس نے ہر ایک سے کہا کہ وہ لینن کی سوسالہ پرانی کتاب حوالے کے طور پر پیش کیا تھا۔ اس نے ہر ایک سے کہا کہ وہ لینن کے مشور سے دہراتا موارساتھ ساتھ یہ کہتا گیا''اس مسئلے پرمت سوچو ورندتم لوگ مادہ پرتی کے داستے سے ہن جاؤ گا ورندہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ بہالے جائے گا''۔ ندکورہ بالا جرائد میں سے ایک میں لکھتے وقت اس نے لینن کی درج ذیل سطور کا اقتباس شامل کیا ہے:

ایک بارجبتم لوگ معروضی حقیقت کا انکار کردیتے ہو، جوہمیں حواس میں دی جاتی ہے تو آپ'' نظریۂ تیقن''۔(Fideism) کے خلاف استعال ہونے والا ہر ہتھیارضا کَع کر چکے ہوتے ہیں۔ جس لمحے ان لوگوں نے''حواس''(Sensations) کوخارجی دنیا کی ایک خیالی تصویر نہیں سمجھا تھا بلکہ وہ اسے ایک خاص''عضر'' سمجھتے تھے، وہ اس کے دام فریب میں آ چکے تھے۔

ریکی شخص کی حس، دماغ، روح، مرضی وارادہ نہیں ہے۔ ان الفاظ سے یہ بات صاف صاف واضح ہوجاتی ہے کہ وہ حقیقت جس کا لینن کوخوفنا ک حد تک اندازہ ہوگیا تھا اور جے وہ اپنے ذہمن سے اوراپنے ساتھوں ( کامریڈوں ) کے ذہنوں سے نکال دینا چاہتا تھا، یہ بات بھی ہمعصر مادہ پرستوں کو یکساں طور پر پریشان کرنے کے لئے کافی تھی۔ تا ہم Pekunlu ور دوسرے مادہ پرستوں کو زیادہ پریشانی لاحق ہے؛ اس لئے کہ وہ جانے ہیں کہ سوسال قبل کی نبست آج اس حقیقت کو زیادہ صاف صاف، واضح ، بیٹنی اور ذہنوں میں اتر جانے والے انداز میں پیش کیا جارہا ہے۔ و نیا کی تاریخ میں پہلی باراس موضوع کو اس غیر مزاحمتی طریقے سے پوری وضاحت کے ساتھ سانے الیا جارہا ہے۔

تاہم عمومی صورت بینتی ہے کہ مادہ پرست سائنسدانوں کی ایک بڑی تعداداس حقیقت کہ
''مادہ ایک فریب یاسراب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے'' کے خلاف بڑا بھونڈ اجواز پیش کرتی ہے۔اس
باب میں جس موضوع پر بات کی گئے ہے وہ ایک نہایت اہم اور جذبات انگیز موضوع ہے، شاید ہی
ایسا کوئی اور موضوع ہوگا جس ہے ایک انسان کا زندگی جرآ مناسا منا ہوسکتا ہو۔ نہیں اس ہے بل
ایسے اہم موضوع ہے بھی واسطہ نہ پڑا ہوگا۔ پھر بھی ان سائنسدانوں کے ردم س یا جس طرح وہ اپنی
تقریروں اور مقالات میں اس کا اظہار کرتے ہیں بیصال ہے کہ ان کا نقطہ نظر نہایت سطحی اور ان کی

سوچ اور فکر کی گہرائی کم دکھائی دیتی ہے۔

یہاں تک کہ جس موضوع پر یہاں بحث کی گئی ہے اس سے متعلق کچھ مادہ پرستوں کے رعمل پیغا ہرکرتے ہیں کہ مادہ پرتی پران کے اندھے یقین نے ان کے استدلال کو نقصان پہنچایا ہے اور ای وجہ سے وہ اس موضوع کو سمجھنے میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ای اس موضوع کو سمجھنے میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ای Blim Ve Utopia جوالیے علمی ادارے سے وابسة تھا اور محالات ہیں کے ایک کھتا تھا، نے اس طرح کے پیغامات دیئے جسے Rennan Pekunlu نے دیئے تھے۔ اور اس نے اس نے کہا: ''ڈارونیت کی موت کو بھول جاؤ، اصل خطرہ تو اس موضوع سے ہے''۔ اور اس نے اس طرح کے مطالے کئے: ''دلیں جوتم کہتے ہوا سے ثابت کرؤ' وہ یہ بچھ چکا تھا کہ اس کے اپنے فلنے کی طرح کے مطالے کئے: ''دلیں جو بہ کا میں دیاجہ کے کہ اس ادیب نے فود پچھ چکا تھا کہ اس کے اپنے فلنے کی طرح تی ہیں جو بہ طاہر کرتی ہیں کہ وہ کسی طرح بھی اس حقیقت کو گرفت میں نہیں لے ساتا جے وہ ایک خطرہ سمجھتا

مثال کے طور پراس نے اپنے ایک مقالے میں جس میں صرف وہ اس موضوع پر بحث کر رہا تھا ، Senel اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ خارجی دنیا کا ادراک د ماغ میں ایک خیالی تصویر کے طور پر ہوتا ہے۔ پھر آ گے چل کر وہ یہ دعوی کرتا ہے کہ یہ خیالی تصویریں دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں ایک وہ جو طبعی را بطے بھتی وہ جاتی ہیں اور یہ کہ خارجی دنیا کہ سے تعلق رکھنے والی خیالی تصویروں کے طبعی را بطے ہوتے ہیں۔ اپنے دعوے کی حمایت میں وہ منطیقوں کی مثال' پیش کرتا ہے۔ خلاصے کے طور پر اس نے لکھا کہ 'میں نہیں جانا کہ میرے دماغ میں تفکیل پانے والی خیالی تصویروں کا خارجی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ورشتہ ہے یا نہیں مگر دماغ میں قون پر بات کر تا ہوں تو ای چیز کا اطلاق ہوتا ہے۔ جب فون پر کسی سے بات کرتا ہوں تو جس جس بات کر رہا ہوتا ہوں وہ مجھے نظر نہیں آتا مگر جب بعد از اس میں اس شخص سے جس فی تو میں اپنی گفتگو کے بارے میں تقد یق کرسکتا ہوں۔

. پیر کہتے وقت دراصل اس اویب کا مطلب پیر تھا: ''اگر ہم اپنے ادرا کات پر شبہ کرنے لگ بیا کئیں تو ہم نہ تو اس مادے کو دیکھ سکتے ہیں نہ اس کی حقیقت کی پڑتال کر سکتے ہیں ''۔ تاہم بیا لیک عیاں غلط فہنی ہے اس لئے کہ ہمارے لئے میمکن ہی نہیں کہ ہم اس مادے تک پڑٹھے سکیں۔ہم اپنے ذہمن سے باہر کبھی نکل ہی نہیں سکتے اور نہ ہی بیرجان سکتے ہیں کہ'' باہر'' کیا ہے۔خواہ فون پر ہونے ذہمن سے باہر کبھی نکل ہی نہیں سکتے اور نہ ہی بیرجان سکتے ہیں کہ'' باہر'' کیا ہے۔خواہ فون پر ہونے

TII

—الله کی نشانیاں.

والی بات کا کوئی رشتہ وتعلق ہے یانہیں ،اس کی تصدیق اس شخص ہے کی جاسکتی ہے جس کے ساتھ فون پر گفتگو ہوئی۔ تاہم پرتصدیق بھی د ماغ کا ایک خیالی تجربہ ہوگا۔

دراصل بیاوگ آن ہی واقعات کو اپنے خوابوں میں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پرایک شخض خواب میں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پرایک شخض خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ فون پر بات کر رہا ہے اور پھروہ اس بات چیت کے بارے میں اس شخص سے تصدیق کر لیتا ہے جس سے اس نے بات کی تھی ۔ یا Pekunlul پنے خواب میں بیم محسوں کرسکتا ہے کہ اے'' ایک شکین خطرہ'' لاحق ہے اور وہ لوگوں کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ سوسال قبل کھی گئی لینن کی کتاب پڑھیں۔ تاہم میہ بات قابل غور نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میہ مادہ پرست اس حقیقت کوئیس جھٹلا سکتے کہ جن واقعات کے تجربے ہے وہ گزرے ہیں اور جن لوگوں ہے وہ اپنے خوابوں میں جم کام ہوئے ہیں وہ سوائے ادرا کات کے کچھ نہ تھا۔

گرایک شخص کس ہے اس بات کی تصدیق کرے گا کہ دماغ کے اندر تشکیل پانے والی سے
خیالی شعبیهات رابطہ تعلق رکھتی ہیں یانہیں؟ کیا اسے دوبارہ اپنے دماغ ہیں موجودان خیالی پیکروں
سے رجوع کرنا ہوگا؟ بلاشبہ مادہ پرستوں کے لئے میمکن نہیں ہے کہ وہ اس معلومات کے ماخذ کو
خلاش کر سکیں جودماغ سے باہر کی دنیا کے بارے میں اعداد وشار دے سکے اور اس کی تصدیق کر
سکے۔

یہ سلیم کرتے ہوئے کہ تمام ادرا کات دماغ میں متشکل ہوتے ہیں گریہ فرض کرتے ہوئے کہ کوئی انسان اس سے''باہر'' قدم رکھ سکتا ہے وہ حقیقی خارجی دنیا کے ذریعے ان ادرا کات کی تصدیق کر لینے کے بعد یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس شخص کی قوت مدر کہ بہت محدود ہے اور اس کا استدلال بڑامشخ شدہ ہے۔

تاہم جس حقیقت کے بارے میں یہاں بتایا جارہا ہے ایک عام ہم واستدلال کا مالک شخص بھی اے آسانی کے ساتھ تیخیر کرسکتا ہے۔ تعصّبات سے بالاتر ہوکر ہر شخص، جو پچھ ہم نے کہااس سے متعلق جان جائے گا، کہ حواس کی مدد سے وہ خار بی دنیا کی موجودگی کی پڑتال نہ کر سکے گا۔ تاہم ایسالگتا ہے کہ مادہ پرتی پر اندھالیقین لوگوں کی استدلالی صلاحیت کومنے کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے معاصر مادہ پرست اپنے ان نگرانوں (Mentors) کی طرح بہت سے منطق نقائص کو منظر عام پر لے آتے ہیں، جنہوں نے مادے کی موجودگی کو'' فابت'' کرنے کے لئے پھروں کو شوکر ماری اور کیکھائے تھے۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بیکوئی جیرانگیز صورت حال نہیں ہے؛ کیونکہ نہ بیجھنے والی صفت تمام کا فروں میں مشترک ہوتی ہے۔قرآن پاک میں ان کے بارے میں اللہ جل شاعہ ' بطور خاص فرما تا ہے:'' پیلوگ عقل نہیں رکھتے''۔ ( سورۃ المائدہ: ۵۸ )

# مادہ پرست تاریخ کےسب سے بڑے دام میں پھنس چکے ہیں

ترکی میں مادہ پرست حلقوں نے جو وسیع پیانے پر دہشت کی فضا پیدا کی ہے جس میں سے ہم نے صرف چند مثالیں پیش کی ہیں، اس سے بھی یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ مادہ پرستوں کو جس شکست فاش کا یہاں سامنا کرنا پڑا اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ جدید سائنس نے یہ حقیقت فابت کر دی ہے کہ مادہ تحض ایک ادراک ہے اوراہ ایک صاف صاف، واضح اور دو فوک اور دو فوک انداز میں بڑے زور دار طریقے سے سامنے لایا گیا ہے۔ اب بیمادہ پرستوں پر مخصر ہے کہ دہ بید دیکھیں کہ پوری مادی و نیا جس پر وہ آنگھیں بند کر کے یقین رکھتے اور اعتبار کیا کرتے متھے کس طرح گر کر وہ ہم ہوگئی ہے۔

انسانیت کی پوری تاریخ میں مادہ پرستان فکر ہمیشہ موجود رہی ہے۔ اپنے آپ پراوراپنے فلنے پر یقین رکھتے ہوئے انہوں نے اللہ کے خلاف بغاوت کر دی جس نے انہیں تخلیق کیا ہے۔ جو منظر نامہ انہوں نے تفکیل دیا اس میں بیہ تایا گیا تھا کہ مادے کی ابتداءاورانتہاء کوئی نہیں ہے۔ اوران کا مکن طور پرکوئی خالق نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ہف وھری کی وجہ ہے جب اللہ کا انکار کیا تو انہوں نے اس مادے میں پناہ لی جوان کے خیال میں ایک حقیقی وجود رکھتا تھا۔ ان کا اس فلنے پر اس قد ریفین تھا کہ ان کے خیال میں ایس جھی کمکن نہ ہوگا کہ اے اس کے برعس ثابت کرنے کے لئے کسی تشریح کی ضرورت ہوگی۔

یکی وجہ ہے کہ مادے کی اصل حقیقت کے بارے میں جن حقائق کا اس کتاب میں ذکر کیا گیااس نے ان لوگوں کو بہت جیران کر دیا تھا۔ جو کچھ یمبال بیان کیا ہے اس نے ان کے فلفے کی بنیاد ہلا کر رکھ دی ہے اور مزید بحث کی کوئی گئجائش نہیں چھوڑی۔ وہ مادہ جس پر ان کے تمام خیالات، زندگیوں، ہے دھرمی اور انکار کی بنیادتھی اچا تک غائب ہوگیا۔ جب مادے کا ہی کوئی وجوزئیں ہے تو مادہ پر سی کیسے موجود ہوگی؟

الله كى صفات ميں سے ايك بيہ ہے كہ وہ منكرين حق كے خلاف بہتر تدبير كرنے والا ہے۔

—الله کی نشانیاں-

اس كاذكرقرآن پاكى اس آيت ميں يون آيا ب

وَيَمُكُرُونَ وَيَمُكُرُ اللَّهُ مِهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ٥

وید می از دوائی جالیں چل رہے تھے اور اللہ سب ہے بہتر جال چلنے والا ہے' (سورۃ الانفال: ۳۰)

اللہ نے مادہ پرستوں کو انہیں ہیں جھنے کی طرف ماکل کر کے گھیر لیا تھا کہ مادہ موجود ہے اور جب انہوں نے ایسا کیا تو انہیں اُن دیکھے طریقے سے ذکیل وخوار کر کے رکھ دیا تھا۔ مادہ پرست ایخ مال واسباب، مرتبے، عبد ہے، طبقہ جس سے ان کا تعلق تھا، پوری دنیا اور جو پچھاس میں تھا سب پر یقین رکھتے تھے۔ مگر ان سب پر انحصار کرتے ہوئے وہ اللہ کے باغی ہوگئے تھے۔ انہیں اپنے آپ پر بڑا گھمنڈ تھا اور وہ اللہ کے خلاف بغاوت پر اثر آئے تھے۔ ایسا کرتے وقت وہ کمل طور پر مادے پر انحصار کر رہے تھے۔ مگر ان میں علم وفر است کی اس قدر کی ہے کہ وہ یہ بچھنے میں ناکام ہوجاتے ہیں کہ اللہ ان پر چاروں طرف سے محیط ہے۔ مئرین حق جس حالت میں ہیں اور پر عادت اور کوڑ ھومغزی کے نتیجے میں کہاں جارہے ہیں اس کا اعلان اللہ یوں فرما تا ہے:

أَمُ يُرِيُدُونَ كَيُدًا مِ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيُدُونَ٥

''کیا بیکوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اگر بیہ بات ہے تو کفر کرنے والوں پران کی چال الٹی ہی پڑے گئ'۔ ( سورۃ الطّور:۳۲ )

یہ یقیناً تاریخ میں سب سے بڑی فکست ہے۔ مادہ پرستوں نے جب اللہ کے خلاف جنگ چھیٹر دی تو انہیں اس میں بری طرح فکست ہوئی۔اس بارے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرُيَةٍ آكْبِرَ مُحْرِمِيُهَا لِيَمُكُرُوا فِيُهَا مَ وَمَا يَمُكُرُونَ إِلَّا بِٱنْفُسِهِمُ وَمَا يَشُغُرُونَ٥

''اورای طرح ہم نے ہربستی میں اس کے بڑے بڑے جمرموں کولگا دیا ہے کہ وہاں اپنے کر وفریب کا جال پھیلائیں دراصل وہ اپنے مکر وفریب کے جال میں آپ بھینتے ہیں مگر انہیں اس کاشعور نہیں ہے''۔ (سورۃ الانعام: ۱۲۳)

ایک اورسورة میں اس حقیقت کواس طرح بیان فرمایا ہے:

يُخدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ امْنُواع وَمَا يَخُدَعُونَ إِلَّا ٱنْفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَهُ " يُخدِعُونَ اللَّهَ وَاللَّهِ وَالول كساتِحة وعوكم بازى كررے بين مُردراصل وه خودا ي

آپ ہی کو وھو کے میں ڈال رہے ہیں۔ اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے''۔ (سورۃ البقرۃ: ۹)

جب بیمنکرین حق کوئی چال چلتے ہیں تو ایک نہایت اہم حقیقت بھول جاتے ہیں کہ وہ
اپنے آپ کودھوکہ دے رہے ہیں جس کا انہیں شعور نہیں رہتا۔ پید حقیقت ہے کہ ہروہ شے جوان کے
تجربے میں آتی ہے وہ ایک خیالی پیکر ہے، جس کا وہ ادراک کرتے ہیں اور ان کی تمام چالیں جووہ
تفکیل دیتے ہیں ان کے ہر دوسرے کام کی طرح ان کے اپنے ذہنوں میں متشکل ہونے والی
خیالی تصویریں ہوتی ہیں۔ وہ احق ہیں جو یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ بالکل اسلیم ہیں
اوراسی لئے وہ اپنی ہی برفریب چالوں میں پھنس جاتے ہیں۔

ماضی کے منکرین حق کی مانندا آج کے کافروں کو بھی اس حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جوان کی پر فریب چالوں کوان کی بنیاد سمیت ہلا کر رکھ دیتی ہے۔اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ کفار کی سیہ چالیں جس روز تیار کی گئیں اس روز انہیں ناکامی کا مند دیکھنا پڑا۔اور مونین کو میخوشخبری سنادی گئی:

لَا يَضُرُّكُمْ كَيُدُهُمُ شَيْعًا ط

" مران کی کوئی تدبیرتمهارے خلاف کارگرنہیں ہوسکتی "۔ (سورۃ آل عمران: ۱۲۰)

ایک اورسورة میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے:

وَالَّذِيْنَ كَفُرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ \* بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَآءً طحتَّى اذَا جَآءَ وَ كُتَى

''(اس کے برعکس) جنہوں نے گفر کیاان کے اعمال کی مثال الی ہے جیسے دشت ہے ۔ آب میں سراب کہ پیاسااس کو پانی سمجھے ہوئے تھا مگر جب وہاں پہنچا تو پچھے نہ پایا''۔ (سورة النور:۲۹)

مادہ پرتی بھی ہاغیوں کے لئے ایک''سراب' بن جاتی ہے بالکل اسی طرح جیسے او پردی گئ آیت میں کہ جب وہ وہ ہاں پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بیتو سراب تھا۔اللہ نے اس قسم کے سراب سے انہیں خود حیال چل کے دکھائی اور ان کو اس طرح دھوکے میں ڈال دیا کہ وہ خیالی شعیبات کے مجموعے کو اصلی سیجھنے لگ گئے ہتھے۔ وہ تمام'' دمشہور'' لوگ، پروفیسر، ماہرین علم فلکیات، ماہرین حیاتیات، طبیعات دان اور تمام دوسرے بلا امتیاز عہدہ ومنصب بچوں کی مانند فریب میں آجاتے ہیں اور اس لئے ذلیل وخوار ہو جاتے ہیں کیونکہ مادے کو اپنا خدا سیجھتے ہتھے۔انہوں نے خیالی تصاویر کے مجموعے کو اصلی سمجھا اور اپنے فلنے کی بنیاداس نظریے پردکھ دی تھی۔وہ بڑی شجیدہ بحث

710

کرتے تھے اور انہوں نے اے ایک نام نہا د'' دانشورانہ'' نام دے دیاتھا۔ وہ اس کا کنات کی سچائی کے بارے میں دلائل دیتے وقت اپنے آپ کو بڑا دانا تبھتے تھے اور سب سے بڑھ کریہ کہ اپنی محدود سی عقل سے اللہ کے متعلق مناظرے کرتے تھے۔اللہ نے ان کی حالت کا ذکر درج ذیل سورۃ میں یوں فرمایا ہے:

وَمَكُرُوا وَمَكُرَ اللَّهُ م وَاللَّهُ خَيْرُ المنكِرِينَ٥

''وہ خفیہ تدبیری کرنے گئے تھے جواب میں اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کرئے''۔ (سورۃ آل عمران:۵۴)

ممکن ہے پچھ تدبیروں ہے بچاجا سکتا ہو گراللہ کی اس تدبیر ہے بچنا ناممکن تھا جو کفار کے خلاف تھی۔ وہ خواہ کچھ بھی کرلیں اور جس ہے چاہیں درخواست کر دیکھیں اللہ کے سوانہیں کوئی مددگار بھی نیل سکے گا۔اس نے اس بارے میں قرآن یاک میں اس طرح مطلع فرمایا ہے:

وَلَا يَحِدُونَ لَهُمُ مِّنَ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيرًا٥

''الله کے سواجن جن کی سر پرتی ٔ ومد دیروہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں ہے کسی کو بھی وہ وہاں نہ پائیس گے''۔ (سورۃ النساء:۳۶۱)

مادہ پرستوں نے بیکبھی توقع نہ کی تھی کہ اس قتم کے جال میں پھنس جا ئیں گے۔ بیسویں صدی کے تمام وسائل رکھتے ہوئے انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اپنے انکار میں ضدی اور ہے دھرم ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو مذہب سے دور کھپنچ لے جاسکتے ہیں۔منکرین حق کی میر کبھی نہ بدلنے والی ذہنیت اور ان کے انجام کے بارے میں قرآن پاک کی درج ذیل سورۃ میں یوں ارشاد ہوا ہے:

وَمَكُرُوا مَكُرًا وَمَكُرُنَا مَكُرًا وَهُمُ لَا يَشُعُرُونَهِ فَانَظُرُ كَيُفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمُ أَنَّا دَمَّرُنهُمُ وَقُومَهُمُ ٱجْمَعِيْنَه

'' یہ چال تو وہ چلے اور پھرایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہھی۔اب دیکے اوان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ہم نے بتاہ کر کے رکھ دیاان کو اور ان کی پوری قوم کو'۔ (سورۃ النمل:۵۰-۵۰)

اس کا ایک مفہوم ان آیات میں بیان کردہ حقیقت کے مطابق یہ بنتا ہے: مادہ پرستوں کو احساس ولا یا جارہا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ ایک سراب ہے اور اس لئے جو کچھان کے پاس جو پچھے ہے وہ ایک سراب ہے اور اس لئے جو کچھان کے پاس جا سے خال واسباب، کا رخانوں، سونے ، ڈالروں، بچوں، پولیوں، دوستوں، عہدہ ومنصب یہاں تک کہ اپنے جسموں پرنظر ڈالتے ہیں، جوان کے خیال میں ہیویوں، دوستوں، عہدہ ومنصب یہاں تک کہ اپنے جسموں پرنظر ڈالتے ہیں، جوان کے خیال میں

الله کی نشانیاں۔۔

موجود ہیں مگران کے ہاتھوں سے نکلے جارہے ہیں۔ بیسب پھیسورۃ الانعام کی آیت:۵۱ کے مطابق''ضائع'' کردیا گیاہے۔اس مقام پروہ ماد نے نہیں رہے بلکدروجیں ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ بیسچائی مادہ پرستوں کے لئے بدترین شے ہے۔ بیر حقیقت کہ جو کچھان کے پاس ہے ایک سراب ہے اس کا مطلب ان کے اپنے الفاظ میں اس دنیا میں'' مرنے سے پہلے موت'' ہے۔

یدهقیقت ان کواللہ کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتی ہے، اس قر آئی آیت کے مطابق اللہ نے ہماری توجاس طرف مبذول کرائی ہے کہ ہرانسان دراصل اللہ کی موجود گی میں تنہا ہوتا ہے: ذَرُنے وَ مَنُ خَلَفُتُ وَ حِیدًاہ

> ''چھوڑ دو مجھےاوراس تخفی کو جے میں نے اکیلے پیدا کیا''۔ (سورۃ المدرُز:۱۱) اس اہم حقیقت کو تر آن باک کی اور بھی کی سورتوں میں دہرایا گیاہے:

وَلَقَدُ حِئْتُمُونَا فُرَادُى كَمَا خَلَقُنكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمُ مَّا خَوَّلُنكُمُ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُ ا

''(اورالله فرمائے گا) لوابتم ویے ہی تن تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تہمیں پہلی مرتبدا کیلا پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تہمیں دنیا میں دیا تھاوہ سبتم پیچھے چھوڑ آئے ہو'۔ (سورۃ الانعام:۹۴)

وَكُلُّهُمُ اتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرُدُاهِ

''سب قیامت کے روز فردافردااس کے سامنے حاضر ہوں گے'۔ (سورۃ مریم: ۹۵) قرآنی آیات میں جس حقیقت کا ذکر کیا گیا،اس کا ایک مفہوم پیبنتا ہے:

وہ جومادے کواپنا خدامانتے ہیں انہیں اللہ نے تخلیق کیا ہے اورای کے پاس انہیں لوٹ کر جانا ہے۔ وہ ایسا چاہیں نہ چاہیں گران کی مرضی و منشا اللہ کی مرضی کے تالیع ہے۔ اب وہ ایوم حساب کا انتظار کریں جس دن کہ ان میں سے ہرایک سے پوراپورا حساب لیا جائے گا۔ بیا لگ بات ہے کہ وہ اسے بحضے کے لئے جس قدر چاہیں بدد کی کا ظہار کریں۔

#### خلاصه

اب تک جس موضوع پرہم نے بات کی وہ ایک سب سے بڑی سچائی ہے جوآپ کو پوری

—الله کی نشانیاں—

112

زندگی میں بھی نہ بتائی گئی ہوگی۔ بیٹا ہت کرتے ہوئے کہ تمام مادی دنیا دراصل ایک'' پرچھا کیں'' ہے، بیموضوع اللہ کے وجود اور اس کے خالق ہونے کے بارے میں اور بیہ جاننے کیلئے کہ وہی ذات بے مثل و بے مثال قادر مطلق ہے، ایک کلید کی حیثیت رکھتا ہے۔

وہ شخص جواس موضوع کو بھتا ہے، اسے بیاحساس ہوجاتا ہے کہ بید دنیا وہ کچھنیس جوزیادہ تراوگوں کی نظر میں ہے۔ بید دنیا ایک ایسامطلق مقام نہیں جہاں ایک اصلی وجود پایاجاتا ہو، جیسا کہ وہ لوگ سجھتے ہیں جو بے مقصد گلی کو چوں میں گھومتے پھرتے ہیں، جوشراب خانوں میں ایک دوسرے سے الجھتے ہیں، جوم بنگے ریستو رانوں میں اپنی دولت کا مظاہرہ کرتے ہوں جوا پنی املاک پر شیخی بگھارتے پھرتے ہیں یا جنہوں نے کھو کھلے اور بریار مقاصد کے لئے اپنی عمریں وقف کرر کھی ہیں۔ بید دنیا ادراک کا مجموعہ اور ایک سراب ہے وہ تمام لوگ جن کا ہم نے او پر ذکر کیا سامے ہیں۔ جوان ادراکات کو اپنے ذہنوں میں دیکھتے ہیں۔ بگر پھر بھی وہ اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں۔

یفظر بیاس نے اہم ہے کیونکہ بیاس مادہ پرستانہ فلنے کی قدرو قیمت گھٹادیتا ہے جواللہ کے وجود ہے انکار کرتا اور اس کی موت کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مارکس، انجلز اور لینن جیسے اشترا کیوں نے خوف محسوس کیا ۔غضبناک ہوئے اور اپنے بیروکاروں کو انتباہ کیا کہ جب بھی ان کو اس کے بارے میں بتایا جائے تو اس نظر بے پر بھی ''ممت سوچیں''۔ دراصل ان لوگوں کی وہنی حالت بچھاس فتم کی ہوتی ہے کہ وہ اس حقیقت کو بچھ ہی نہیں پاتے کہ ادرا کات دماغ کے اندر منظل ہوتے ہیں۔ ان کے خیال میں وہ دنیا جو انہیں دماغ کے اندر نظر آتی ہے وہ ''خارجی دنیا'' ہے۔ اور اس کے برعکس عمیاں اور واضح شبوت کو بچھ ہی نہیں سکتے۔

ہ ہے۔ جبری اس عقل و دانائی کی کمی کی وجہ ہے ہوتی ہے جواللہ نے منکرین حق کو دے رکھی ہوتی ہے۔ ان کفار کے بارے میں قرآن پاک میں یوں ارشاد ہوا:

لَهُمُ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ اَعُيُنَّ لَّا يُبُصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ اَذَانٌ لَّا يَسُمَعُونَ بِهَا مَ أُولِيكَ كُمُ الْغِفِلُونَ٥ يَسُمَعُونَ بِهَا مَ أُولِيكَ هُمُ الْغِفِلُونَ٥ .

''ان کے پاس دل ہیں گروہ ان سے سوچے نہیں، ان کے پاس آئکھیں ہیں گروہ ان سے و کیھے نہیں، ان کے پاس آئکھیں ہیں گروہ ان سے منے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے بیوہ لوگ ہیں جوغفلت میں کھوئے گئے ہیں''۔ (سورۃ الاعراف: ۱۷۹)
آ یا بی ذاتی فکر کی قوت سے اس مقام سے آ گے تک دریافت کر سکتے ہیں اس کے لئے

آپ کو پورے انہاک کے ساتھ اپنے اردگرد کی چیزوں پرغور دفکر کرنا ہوگا اوران چیزوں کواس طرح قبول کرنا ہوگا جیسی وہ نظر آتی ہیں اور جس طرح آپ ان کالمس محسوں کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بہ نظر میں غور دفکر کیا تو آپ محسوں کریں گے کہ ایک دانا و بینا انسان جود کھتا ہے، سنتا ہے، چیوتا ہے، سو جتا ہے اور اس لمحے اس کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے وہ ایک روح ہے جوان اور اکات کو پر دہ سکرین پر دکھے رہی ہے جے '' ہادہ'' کہتے ہیں۔ جو انسان اس کو سمجھتا ہے اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ مادی دنیا کی سرحدوں ہے دورنکل گیا ہے جو بی نوع انسان کی اکثریت کو دھو کہ دیتی ہے اور وہ چھتی و جو دکی اقلیم میں داخل ہو چکا ہے۔

اس حقیقت کوتاریخ میں بہت ہے ملحدین اورفلسفیوں نے سبجھ لیا ہے ۔ مسلم دانشور مثلاً امام ربانی ، محی الدین ابن عربی اور مولا نا جامی کواس حقیقت کا احساس قرآنی آیات کے ذریعے ہے ہوا۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنا استدلال بھی استعال کیا۔ پچھ مغربی فلسفیوں مثلاً جارج بر کلے وغیرہ نے اس حقیقت کو بذریعہ استدلال سمجھا ہے۔ امام ربانی اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ یہ یوری مادی دنیا ایک ''مراب اور قیاس'' ہے۔ اور ذات مطلق صرف اللہ ہے:

اللہ.....اس نے جو چیزیں تخلیق کیں ان کا وجود هیقی عدم ہے۔اس نے سب پجھے ہواس اور مرابوں کے علقے کے اندر تخلیق کیا ہے .....اس کا ئنات کا وجودان حواس اور سرابوں پر قائم ہے اور یہ مادی نہیں ہے .....وراصل خارجی و نیامیں سوائے اس جلیل القدر بستی کے (جواللہ ہے ) پچھے بھی نہیں ہے۔

امام ربانی نے نہایت صاف صاف طور پر فرمایا کہ وہ تمام خیالی پیکر جوانسان کو پیش کئے گئے سراب ہیں اور''خارجی دنیا'' میں ان کی اصل تصویریں کوئی وجو زنہیں رکھتیں۔

اس تصوّراتی دائرہ کی تصویر کشی مخیل میں کی گئی ہے۔ یہ اس حد تک دیکھا جاسکتا ہے جس حد تک اس کی تصویر کشی کئی ہے۔ یہ اس کی تصویر کشی کئی ہے۔ گرا ہے دیکھا صرف ذہمن کی آگھ سے جاسکتا ہے۔ خارجی دنیا میں ایسا لگتا ہے جیسے اسے سرکی آگھ سے دیکھ جارہا ہے۔ تاہم الی بات نہیں ہے۔ خارجی دنیا میں نہاں کا کوئی نمایاں لقب ہے نہ کوئی نشان ، کوئی الی حالت نہیں ہوتی جے دیکھا جا سکے۔ ایک آسینے میں منعکس کسی انسان کا چیرہ ایسا ہوتا ہے۔ خارجی دنیا میں اسے کوئی شات یا تھیراؤ حاصل نہیں ہے۔ بیشک اس کا تھیراؤ اور تصویر دونوں تخیل میں ہوتے ہیں۔اللہ وہ ہے جو بہتر جانتا ہے۔ مولانا جامی نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے جو آپ نے قرآنی آیات کی بیروی کر کے اور

\_الله کی نشانیاں۔

ا پئی عقل استعال کرنے کے بعد دریافت کی: '' کا ئنات میں جو پچھ بھی ہے وہ حواس اور سراب ہے۔وہ یا تو آئینہ میں منعکس ہونے والے پر تو ہیں یاسا ہے''۔

۔ تاہم جن لوگوں نے اس حقیقت کو سمجھا تاریخ میں ان کی تعداد ہمیشہ بہت محدود رہی ہے۔ بڑے بڑے سکالرمثلاً امام ربانی نے لکھا ہے کہ اس حقیقت کوعوام کو بتانا بہت تکلیف دہ بات رہی ہے۔ زیادہ تر لوگ اسے مجھرہی نہیں کتے۔

جس عہد میں ہم رہ رہے ہیں اس میں سائنس نے اس حقیقت کو ثبوت مہیا کر کے اسے تجرباتی بنادیا ہے۔ یہ حقیقت کہ دنیا ایک سامیہ ہے اسے تاریخ میں پہلی بار نہایت ٹھوی، واضح اور صاف صاف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔

اس وجہ سے اکیسویں صدی ایک ایسا تاریخی موڑ ہوگا جب لوگ الہامی حقیقتوں کو بھے لگیں گے اور اللہ کی جانب گروہ درگروہ رخ کریں گے، جو واحد ذات مطلق ہے۔ اکیسویں صدی میں انیسویں صدی کے مادہ پرستانہ عقائد کو نکال کرتاری نے کے لغولٹر پچر کے ڈھیر پر بھینک دیا جائے گا۔ اللہ کی موجودگی اور تخلیق کی بات مجھ میں آجائے گی، لامکانیت اور لاز مانیت کے حقائق سجھ میں آجائے گی، لامکانیت اور لاز مانیت کے حقائق سجھ میں آجائے گی ، لامکانیت اور لاز مانیت کے حقائق سجھ میں آجائے گی ، کو کہ وفریب اور تو ہم پرتی کو تو ڈکر باہر نکل آئے گی جو انہیں اب تک جکڑے ہوئے تھی۔

اس ناگزیررائے کے لئے کوئی بھی سامیسدراہ نہیں بن سکے گا۔

# اضافیت زمال اور مسلد نفر رکی حقیقت

چھ کچھ اب تک بیان کیا گیا ہے اس سے پید چلتا ہے کہ ''سہ جہتی مکان' در حقیقت کوئی وجود نہیں رکھتا۔ اور بید کہ بیدایک ایک برگمانی ہے جو کمل طور پر قیاسات کی پیداوار ہے اور بید کہ انسان پوری عمر' لامکانیت' میں گزارتا ہے۔ اس کے برعس کچھ کہنے کے لئے ایک تو ہم پرستانہ عقیدہ افقیار کرنا پڑے گا جو استدلال اور سائنسی سچائی سے دور ہوگا، اس لئے کہ سہ جہتی مادی دنیا کی موجودگی کا کوئی معقول نبوت نہیں ہے۔

یہ حقیقت اس ابتدائی مادہ پرستانہ فلنفے کے مفروضے کی تر دید کر دیتی ہے جونظریئہ اِرتقاء کو سہارا دیتا ہے۔اس مفروضے کے مطابق مادہ مطلق اور دائمی ہے۔ دوسرامفروضہ جس کے سہارے مادہ پرستانہ فلنفہ کھڑا ہے، وہ بیہ ہے کہ زمال مطلق اور دائمی ہے۔ یہ بھی ای قدر تو ہم پرستانہ ہے جس قدر پہلامفروضہ۔

#### زمال كااوراك

وہ ادراک جے ہم زمال کہتے ہیں وہ دراصل ایک ایساطریقہ ہے جس کے ذریعے ایک لمح کا مواز نہ دوسرے لمحے سے کیا جا تا ہے۔ ہم اس کی تشریح ایک مثال کے ذریعے کہتے ہیں۔ جب ایک شخص کی شے کوہاتھ سے تقیمتیا تا ہے تواسے ایک خاص آ واز سنائی دیتی ہے۔ وہ شخص اسی شے کو یائج منٹ بعد تقیمتیا ہے گاتوا کی اور طرح کی آ واز آئے گی۔

و چھنے سے مجھتا ہے کہ پہلی آ واز اور دوسری آ واز کے درمیان ایک وقفہ ہے اور وہ اس و قفے کو ''زمال'' کا نام دیتا ہے۔ مگر جس وقت وہ دوسری آ واز سنتا ہے تو پہلی آ واز اس کے ذہن میں ایک

—الله کی نشانیاں۔

تصوّر کے طور پرموجودتھی۔ بیاس کے حافظے میں ایک معلومات کا چھوٹا ساحصہ تھا۔ وہ خض جس لمح میں زندہ ہوتا ہے وہ اے اپنے حافظے میں محفوظ یاد کے ساتھ موازنہ کر کے'' زمال'' کے ادراک و تھکیل دیتا ہے۔اگروہ بیموازنہ نہیں کرتا تو زماں کا ادراک نہیں ہوگا۔

ای طرح ایک هخص اس وقت موازنه کرتا ہے جب وہ کسی کو کمرے میں دروازے سے
داخل ہوتے اور کمرے کے وسط میں کری پر بیٹھے و کھتا ہے۔ جس وقت بیآ دمی کری پر بیٹھتا ہے،
جب وہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوتا ہے اور کری تک چل کر جاتا ہے، تو ان لمحات سے
متعلق خیالی تصویر میں معلومات کے ایک جھے کے طور پراس کے دماغ میں یکجا ہوجاتی ہیں۔ زمال
کا اوراک اس وقت شروع ہوتا ہے جب میٹھی کری پر بیٹھے ہوئے اس آ دمی کا موازنداس
معلومات کے چھوٹے سے جھے کے ساتھ کرتا ہے جواس کے پاس ہے۔

مخضراً ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ زمان اس مواز نے کے بنتیج میں وجود میں آتا ہے جود ماغ میں و خیرہ شدہ کچھرابوں کے درمیان کیا جاتا ہے۔اگرانسان کے پاس یا دواشت نہ ہوتی تو پھراس کے دماغ نے اس قسم کی تقریحات نہ کی ہوتیں اور یوں زمان کا ادراک بھی نہ ہوسکتا تھا۔ایک انسان یہ کیوں فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ تمیں سال کا ہوگیا ہے،اس لئے کہ ان تمیں برسوں سے متعلق معلومات اس کے ذہن میں جمع ہوجاتی ہیں۔اگراس کا حافظ کا م نہ کرتا تو وہ گزرے ہوئے اس وقت کی موجود گی کے بارے میں بھی بھی نہ سوچتا اور وہ صرف اس ایک '' کہے'' کے تجربے گزر رہا ہوا۔

## لازمانيت كي سائنسي توجيهه

آیے ہم اس موضوع کی وضاحت کے لئے مختلف سائنسدانوں اور سکالروں کے خیالات پیش کرتے ہیں۔ زماں کے موضوع پراس حوالے سے کہ وہ چیچھے کی جانب بہتا ہے مشہور دانشور اور نوبل انعام یافتہ پروفیسر، شعبہ جینیات Francois Jacob اپنی کتاب Le jeu des" "The Possible & the Actual) Possibles" میں لکھتا ہے:

فلمیں پیچے کی جانب چلتی تھیں، جس ہے ہمیں ایک ایسی ونیا کا تصور ملاجس میں وقت پیچے کی جانب بہتا ہے۔ایک ایسی ونیا جس میں دودھائے آپ کو کافی ہے جدا کر لیتا ہے اور پیالی میں ہے اچھل کر دودھ دان میں پہنچ جاتا ہے؛ایک ایسی دنیا جس میں روشنی کی لہریں روشنی کے ماخذ میں ہے اچھل کر نگلنے کے بجائے دیواروں سے پھوٹ کرایک مرکز ثقل میں جمع ہوجاتی ہیں؛ ایک دنیا جس میں ایک پھر گڑھک کرایک انسان کی بھیلی پر آ جاتا ہے اور ایسا کرنے میں پانی کے لا تعداد قطرے پھر کی مدوکرتے ہیں کہ وہ اچھل کر پانی سے باہر آ جائے ۔ گرایک ایسی دنیا جس میں پانی کی اس قدر متفاد صفات ہوں ہمارے دماغ کا عمل اور ہماری یا دواشت جس طرح معلومات کو یکھا کرتی ہے ای طرح ہے وہ پچھلی جانب اپنا کا م جاری رکھیں گے۔ یکی بات ماضی اور ستقبل کے بارے میں بھی ہے اور دنیا ہمیں بالکل و لیمی ہی دکھائی دے گی جیسی بیاس وقت نظر آ رہی ہے۔ کہ بارے میں بھی جاور دنیا ہمیں بالکل و لیمی ہی دکھائی دے گی جیسی بیاس وقت نظر آ رہی ہے۔ ہماراد ماغ چونکہ واقعات کی ایک خاص تر تیب کا عادی ہوتا ہے اس لئے دنیا اس طرح کا م جانب ہوتا ہے۔ اور ہم یہ بچھ بیٹھتے ہیں کہ وقت کا بہاؤ ہمیشہ آ گے کی جانب ہوتا ہے۔ تا ہم یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جود ماغ کے اندر تشکیل پاتا ہے اور ای لئے بیکمل طور پر اضافی ہوتا ہے۔ وہ ماغ کے اندر تشکیل پاتا ہے اور ای لئے بیکمل طور پر اضافی ہوتا ہے۔ وہ ہم یہ بھی بھی ہمیں جان سے کہ دوقت کی طلق حقیقت نہیں بلکہ وقت ایک مطلق حقیقت نہیں بلکہ ایک قسم کا ادراک ہے۔

اضافیت زماں ایک ایسی حقیقت ہے جس کی تصدیق ۲۰ ویں صدی کے ایک بہت بڑے طبیعات دان البرٹ آئن شائن نے کی ہے۔لئکن بارنٹ اپنی کتاب'' کا ئنات اور ڈاکٹر آئن شائن'' (The Universe & Dr. Einstein) میں لکھتا ہے:

مطلق مکال کے ساتھ ساتھ آئن شائن نے مطلق زمال نے تصور کو بھی مستر دکیا تھا۔ اے
اس بات سے انکار تھا کہ کا نئات کا غیر متغیر بے رہم وقت لامحدود ماضی ہے بہہ کر لامحدود متعقبل کی
طرف جار ہا ہے۔ زیادہ تر ابہام جونظر بیاضا فیت کو گھیر ہے ہوئے ہے انسان کی اس بچکیا ہٹ ہے
پیدا ہوتا ہے جورنگ کے احساس کی طرح وقت کے احساس کو تسلیم کرنے ہے متعلق ہوتی ہے ، جو
ادراک کی ایک شکل ہے۔ جس طرح مکال (Space) مادی اشیاء کی ممکنہ تر تیب کا نام ہاس طرح زمال کی موضوعیت کو آئن شائن کے
طرح زمال (Time) واقعات کی ممکنہ تر تیب کو کہا جا تا ہے۔ زمال کی موضوعیت کو آئن شائن کے
اپنے الفاظ میں بہترین طور پر بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہتا ہے: ''ایک فرد کے تج بات واقعات کی ممکنہ ترتیب کی صورت میں ہمارے واقعات کی ممکنہ ترتیب کے لئاظ سے فاہر ہوتے ہیں۔ ایک فرد کے لئے ایک
یادر کھتے ہیں جو'' ہیلے'' اور''بعد'' کی ترتیب کے لئاظ سے فاہر ہوتے ہیں۔ ایک فرد کے لئے ایک
''میں زمال'' (I-Time) یا موضوعی زمال ہوتا ہے۔ یہ بذات خود قابل پیائش نہیں ہے۔ میں

\_الله کی نشانیاں\_

تعداد کو واقعات کے ساتھ وابسۃ کرسکتا ہوں وہ اس طرح کہ بڑے ہندہے کو بعد کے واقعہ کے ساتھ بجائے شروع کے واقعہ کے منسوب کیا جائے۔

آئن شائن نے خوداس طرف اشارہ کیا، جیسا کہ Barnette کی کتاب کے اس اقتباس ہے پتہ چلتا ہے: ''مکان وزماں وجدان اور اور اک کی شکلیں ہیں جن کو ای طرح شعور وآگاہی ہے بچہ وہنیں کیا جاسکتا جس طرح ہمارے رنگ ، شکل یا جسامت کے ہمارے قیاسات وادر اک کو نظر پیعمومی اضافیت کے مطابق: ''واقعات کی ترتیب ہے ہٹ کرزماں کا کوئی آزاد وجوز بیس ہے جس ہے ہماس کی پیائش کرتے ہیں''۔

۔ زماں چونکہ قیاسات اور ادراک پر مشتمل ہوتا ہے اس کئے بید کمل طور پر مدرک (Perceiver) پر مخصر ہے اوراس کئے بیاضائی ہے۔

وہ رفتار جس کے ساتھ وقت بہتا ہے وہ جن حوالوں کوہم استعمال کرتے ہیں ان کے مطابق مختلف ہے اس لئے کہ انسانی جسم کے اندر کوئی ایسی قدرتی گھڑی نہیں ہے جو صحیح صحیح میں بات سکے کہ وقت کس قدر تیزی ہے گزر رہا ہے۔ جیسا کہ کئن بارنٹ نے لکھا:

''جس طرح آنکھ کے بغیررنگ کچھ بھی نہیں، جواسے دیکھتی ہے،ای طرح ایک لمحہ یاایک گفنشہ یاایک روزاس وقت تک کچھ بھی نہیں جب تک ایک واقعہان کی نشانمدی کرنے کے لئے نہ میں''

اضافیت زماں کا سیجے سیجے تجربہ خوابوں میں ہوتا ہے۔ حالانکہ خواب میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں لگتا ہے وہ کئی گھنٹوں پر محیط ہوتا ہے لیکن دراصل سے چند منٹوں کی بات ہوتی ہے۔ اور بھی مجھی سے خواب چند سیکنڈوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔

آتے اس موضوع کی مزید وضاحت کے لئے ایک مثال پرنظر دوڑاتے ہیں۔
ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے کرے ہیں بند کردیا گیاہے جس میں صرف ایک
کھڑکی ہے، جے ایک خاص ڈیزائن میں بنایا گیاہے۔ ہمیں اس کمرے میں ایک خاص عرصے تک
ر ہنا ہے۔ وقت کا انداز ہ لگانے کے لئے اس کمرے میں ایک گھڑی بھی رکھوئ گئی ہے۔ اس کے
ساتھ ساتھ ہم وقاً فو قاً کھڑکی میں سے طلوع وغروب آفتا ہجی دیکھ سے ہیں۔ چندروز بعد جب
ہم سے یہ یو چھا گیا کہ ہم نے اس کمرے میں کتنا وقت گزارا تو ہم اپنا جواب گھڑی سے حاصل
کردہ معلویات اور طلوع وغروب آفتاب کی گنتی کی مدد سے تیار کریں گے۔ مثال کے طور پر ہمارا

اندازہ میہ ہوگا کہ ہم نے اس کمرے میں تین روزگزارے ہیں۔ گروہ شخص جس نے ہمیں اس کمرے میں بندکیا تھا آ کر میہ بتا تا ہے کہ ہم وہاں صرف دوروز تک رہے اور جوسورج ہم کھڑکی سے طلوع وغروب ہوتے و کیکھے رہے وہ تو جھوٹ موٹ ایک مشین کے ذریعے نکاتا ڈو بتاد کھایا گیا تھا۔ اور کمرے میں رکھی ہوئی گھڑی کو تیز کر دیا گیا تھا یوں وقت کا جوحساب ہم نے لگایا وہ بے معنی ہوگیا تھا۔

اس مثال سے تصدیق ہوجاتی ہے کہ وقت کے گزرنے کی شرح کا انتھاراضا فی حوالوں پر تھا۔ اضافیت زمال ایک سائنسی حقیقت ہے جے سائنسی اصولیات بھی ثابت کر چکا ہے۔ آئن طائن کا نظریة عمومی اضافیت بتا تا ہے کہ وقت کی رفتار کسی شے کی اپنی رفتار اور مرکز تفتل سے اس کے فاصلے کے مطابق بدل جاتی ہے۔ جول جول رفتار بڑھتی ہے وقت مختصر ہوتا جاتا ہے اور سمٹتا جاتا ہے۔ پھروہ ست پڑجاتا ہے جینے 'کھم جانے'' پرآ گیا ہو۔

آیے اس کی وضاحت آئن شائن ہی کی ایک مثال کے ذریعے کرتے ہیں۔ دو جڑوال ہوائیوں کا تصور کیجے جن میں ہے ایک زمین پر رہتا ہے جبکہ دوسراروشی کی رفتار کے برابر رفتار کے ساتھ خلاء میں سفر کرتا ہے۔ وہ جب خلاء سے واپس زمین پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی (جوزمین پر تھا) اس سے زیادہ بڑا ہوگیا ہے۔ اس کی وجہ سے کہ جوشخص روشی کی رفتار کے ساتھ خلاء میں سفر کرتا ہے وہاں وقت بہت ست رفتار کی ساتھ گزرتا ہے۔ اگر یہی مثال ایک خلاء میں سفر کرنے والے باپ اوراس کے زمین پر رہنے والے بیغے کے بارے میں دی جائے ، تو باپ سفر پر جاتے وقت اگر کا برس کا تھا اور بیٹا ۳ سال کا تو باپ جب واپس زمین پر آتا ہے تو ۳۰ سال بعد (زمینی وقت کے مطابق) بیٹا ۳۳ برس کا ہوگا مگر باپ صرف تین برس کا۔

ہم اس بات کو واضح کر دیں کہ بیاضافیت زمال گھڑی کی رفتار کی تیزی یاستی کی وجہ سے
پیدائہیں ہوئی نہ ہی بیکی مکینیکل سپرنگ کے کم رفتار کے ساتھ چلنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ بلکہ بیتو
پورے مادی نظام کی کارکردگی کے مختلف دورانے کے نتیج بیس ہوا ہے جواس قدر گہرائی تک چلا
جاتا ہے جس قدر ذیلی جو ہری ذیرے جاتے ہیں۔ دوسر لے نقطوں میں وفت کا مختصر ہونا اس طرح
نہیں جیسے کم حرکت پر چلنے والی وہ فلم جے کوئی شخص دیکھ رہا ہو۔ ایسی ترکیب کے دوران جس میں
وفت مختصر ہوجاتا ہے، دل دھڑ کئے لگتا ہے، خلیوں کی گونج سائی دیتی ہے، دماغ کام کرنے لگتا ہے
وغیرہ وغیرہ۔ بیسب زمین پرست رفتاری سے چلنے والے انسان سے کہیں زیادہ ست رفتاری

rra

—الله کی نشانیاں-

سے چلتے ہیں۔ ایک شخص روز مرہ زندگی کے معمولات جاری رکھتا ہے اور اسے وقت کے مختصر ہو جانے کا قطعاً احساس نہیں ہوتا۔ وقت کے اختصار کا پید ہی نہیں چاتا جب تک مواز نہ نہ کیا جائے۔

### قرآن اورنظرية اضافيت

جدیدسائنسی دریافتوں ہے ہم جس نتیج پر پہنچتے ہیں وہ یہ ہے کہ وقت ایک مطلق حقیقت نہیں ہے جیسا کہ مادہ پرست سیحتے ہیں بلکہ یہ ایک اضافی ادراک ہے۔ زیادہ دلچپ بات یہ ہے کہ پیحقیقت سائنس نے بیسویں صدی میں دریافت کی لیکن قرآن نے چودہ صدیاں قبل اسے بی نوع انسان تک پہنچا دیا تھا۔ اضافیت زمال کے بارے میں قرآن پاک میں کئی حوالے موجود ہیں۔

میمکن ہے کہ ہم اس سائنسی شوت والی حقیقت کود کھ سکیس کہ وقت ایک ایسا نفسیاتی اوراک ہے جس کا انحصار واقعات ، ترکیب اور حالات پر ہے۔ اس کا ذکر قرآن حکیم کی بہت می سورتوں میں آیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن بتا تا ہے کہ انسان کی ساری زندگی بے حد مختصر ہے:

يَوُمَ يِدُعُو كُمُ فَتَسُتَحِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَطُنُّونَ إِنْ لِبِثْتُمُ إِلَّا قَلِيُلَاهِ "جَن روزوه مهمين پِكارے كاتو تم اس كى حدكرتے ہوئے اس كى پيكار كے جواب ميں نكل

آؤگےاورتمہارا گمان اس وقت میہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ویر بی اس حالت میں پڑے رہے ہیں''۔ (سورة بنی اسرائیل:۵۲)

وَيَوُمَ يَحُشُرُهُمُ كَانُ لَّمُ يَلَبَثُواۤ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ ط "(آج بيدنيا كى زندگى مين مست مين) اورجس روز الله ان كواکشا كرے گا تو (يجي دنيا كى زندگى انہيں ايى محسوس ہوگى) گويا يۇخش ايك گھڑى بحرآپس مين جان پېچان كرنے كوهمرے سخة ' ـ (سورة يونس: ۴۵)

چند قرآنی سورتوں میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ لوگ وفت کا ادراک مختلف طریقے سے کرتے ہیں اور کبھی کبھار تو وہ ایک مختصر سے وفت کو ہڑا طویل مجھے بیٹھتے ہیں۔ ذیل کی گفتگو جو یوم حشر لوگوں کے ساتھ ہوئی وہ اس کی ایک اچھی مثال ہے:

قَالَ كُمُ لَبِثُتُمُ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِيُنَ٥ قَالَ اِنْ لَبِثْتُمُ اِلَّا قَلِيلًا لَوُ اَنَّكُمُ كُنْتُمُ تَعَلَمُونَ٥ أَفَحَسِبُتُمُ اَنَّمَا خَلَقُناكُمُ عَبَثًا وَاَنَّكُمُ اِلَيْنَا لَا تُرْحَعُونَ٥

'' پھراللہ تعالیٰ ان سے پو چھے گا، بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے: ''ایک دن یا دن کا بھی پچھ حصہ ہم وہاں تھرے ہیں، شار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے'۔ارشاد ہوگا: ''تھوڑی ہی در تھر کے ہوناں کاش تم نے بیاس وقت جانا ہوتا'۔ (سورۃ المومنون: ۱۱۳–۱۱۱) چند دوسری آیات میں بتایا گیاہے کہ وقت مختلف حالات میں مختلف رفتار سے بہجگا: وَیَسْتَعُہ حَلُونُ نَکَ بِالْعَذَابِ وَلَنُ یُحُلِفُ اللّٰهُ وَعُدَةً طَ وَإِنَّ یَوُمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالُفِ سَنَةً مِیَّماً نَعُدُّونَ۔

'' بیلوگ عذاب کے لئے جلدی مچارہ ہیں ،اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا۔ مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تمہارے ثار کے ہزار برس کے برابر ہوا کرتا ہے''۔ (سورة الجج:ے ۲۷)

۔ تَعُرُّجُ الْمَلْفِكَةُ وَالرُّوُّ حُ اِلَيَهِ فِي يَوُمِ كَانَ مِقُدَارُهُ مَحَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةٍ۔ ''ملائکداوررُوح اس کے حضور چڑھ کرجاتے ہیں ایک ایے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزارسال ہے''۔ (سورۃ المعارج: ۴۲)

یم ام سورتیں اضافیت زمال کی تشریح کرتی ہیں۔سائنس اس حقیقت کو بیسویں صدی میں سمجھ کی جبکہ اللہ نے اسے ۱۳۰۰ سال قبل قرآن پاک میں بتا دیا تھا۔ بیڈ بوت ہے اس بات کا کہ قرآن اللہ نے نازل فرمایا اور وہی ذات باری تعالیٰ زمان ومکان پرمحیط ہے۔

قرآن پاک کی بہت می دوسری سورتوں میں بتایا گیا ہے کہ زماں ایک ادراک ہے ہے بطور خاص فقیص میں عیاں ہے۔ مثال کے طور پراللہ نے اصحاب کہف کوغار کے اندر محفوظ رکھا، بیان ایمان والوں کا گروہ تھا جوقر آن کے مطابق ۴۰۰ سال سے زائد عرصے تک گہری نیند میں رہے۔ جب نہیں بیدار کیا گیا تو وہ سمجھے تھوڑی ہی دیر کے لئے سوئے تھے۔ وہ بیا ندازہ ہی ندلگا سکے کہ وہ کتنے عرصے تک سوئے رہے تھے:

فَضَرَ بُنَا عَلَى اذَانِهِمُ فِي الْكَهُفِ سِنِيْنَ عَدَدًاه ثُمَّ بَعَثُنْهُمُ لِنَعُلَمَ آئُ الْحِزُبَيْنِ آخُصٰي لِمَا لَبِثُوا آمَدًاه

'' تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھیک کر سالہا سال کے لئے گہری نیند سلا دیا تھا پھر ہم نے انہیں اٹھایا تا کہ دیکھیں ان کے دوگروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شار کرتا ہے''۔ (سورة الکہف:۱۲–۱۱)

—الله کی نشانیاں-

وَكَدْلِكَ بَعَثَنَهُمُ لِيَتَسَاءَ لُوا بَيْنَهُمُ دِقَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمُ كُمُ لَبِئْتُمُ دَقَالُوا لَبِثْنَا يَوُمًا أَوْ بَعْضَ يَوُم دَقَالُوا رَبُّكُمُ اعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمُ د

''اورائی عجیب کرشے ہے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تا کہ ذرا آپس میں پوچھ کوچھ کریں ،ان میں سے ایک نے پوچھا:'' کہوکتتی دیراس حال میں رہے؟'' دوسروں نے کہا:'' شاید دن بھریا اس سے پچھ کم رہے ہوں گے''۔ پھروہ بولے:''اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا''۔ (سورۃ الکہف:19)

درج ذیل سورۃ میں جوصورت حال بتائی گئی ہے وہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وقت ایک نفسیاتی ادراک ہے۔

أَوْ كَالَّذِى مَرَّ عَلَى قُرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ آنَى يُحَى هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَى عَرْوُشِهَا عَالَ آلَٰى يُحَى هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا عَامَاتَهُ اللَّهُ مِاقَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَةً لَا قَالَ كَمُ لَيثُتَ لَا قَالَ كَمُ لَيثُتَ لَا قَالَ كَمُ اللَّهُ عَامِكَ لَيثُتَ يَوُمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ لَا قَالَ بَلُ لَلِثُتَ مِاقَةَ عَامٍ فَانْظُرُ إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَيهُ لِلنَّاسِ وَانْظُرُ إلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرُ إلَى الْعَظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّا لَا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ آعُلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌه

''یا پھرمثال کے طور پراس شخص کو دیکھوجس کا گزرایک ایی بہتی پر ہوا جواپی پھتوں پر اوندھی گری پڑی گئی ۔ اس نے کہا:'' بیآ بادی جو بلاک ہو پچی ہے اے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی شخطے گا؟'' اس پراللہ نے اس کی روح تبض کر لی اور وہ سو برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھراللہ نے اس کو دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پو چھا:'' بتاؤ کتنی مدت پڑے دہ ہو؟'' اس نے کہا:'' ایک دن یا چند گھنے رہا ہوں گا' فر مایا:'' تم پر سو برس ای حالت بی گزر چکے ہیں۔ اب ذراا پنے کھانے اور پائی کو دیکھوکہ اس بی ذراا پنے کھانے اور پہر تک بوسیدہ ہورہا ہے ) اور مید ہم نے اس لئے کیا ہے کہ ہم تہمیں لوگوں کے لئے ایک نشانی بنا دیا جاتے ہیں۔ پھر دیکھوکہ ہر یوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست اس پر چڑھا تا ہو گیا تا ہو گیا:'' بیں ویتا جاتے ہیں' ۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہوگئی تو اس نے کہا:'' بیں جاتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے' ۔ (سورۃ البقرۃ بالکل نمایاں ہوگئی تو اس نے کہا:'' بیں جاتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے' ۔ (سورۃ البقرۃ بالکل نمایاں ہوگئی تو اس نے کہا:'' بیں

درج بالاآیت اس بات پرصاف صاف زوردیتی ہے کداللہ جس نے وقت تخلیق کیا،اس

اللەكى نشانيال —

نے اسے حدود کا پابندنہیں رکھا۔ دوسری طرف انسان وقت کا پابند بنادیا جاتا ہے اور ایسا اللہ کے تھم سے ہوتا ہے۔ جبیبا کہ اس آیت میں ذکر ہے۔ انسان تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کتنی دیر نیند میں رہا۔ اس صورت حال میں بید دعویٰ کرنا کہ وقت مطلق ہے (جبیبا کہ مادہ پرست اپنی پراگندہ ذہنیت کے ساتھ کرتے ہیں ) بینہایت غیر منطقی بات ہوگی۔

تقذير

اضافیت زماں ایک نہایت اہم مسئلے کو واضح کر دیتی ہے۔ بیاضافیت اتنی متنوع ہوتی ہے کہ ایک عرصہ کو تت جو ہمیں کئی بلین برسوں پر مشتمل نظر آتا ہے ایک اور جہت میں ایک واحد سیکنڈ میں گزرجاتا ہے۔ مزید یہ کہ ایک وقت جو ابتدائے کا ئنات سے لے کراس کے اختتا م تک پھیلا ہوا ہے ایک دوسری جہت میں ممکن ہے بیا یک سیکنڈ بلکدا یک لمحے سے زیادہ ندہو۔

ینظریة تقدر کانچوڑ ہے۔جوایک ایسانظریہ ہے جے بہت ہے لوگ جھے نہیں ہیں،خصوصاً
وہ مادہ پرست جواس سے کمل انکار کرتے ہیں۔ تقدیم ماضی دستقبل کے تمام واقعات کا کمل علم
ہے جے اللہ کی ذات جانتی ہے۔ لوگوں کی اکثریت یہ سوال کرتی ہے کہ جو واقعات ابھی پیش ہی نہیں آئے اللہ انہیں پہلے ہے کہے جان سکتا ہے اور یہ نہیں تقدیر کے استناد کو بچھنے میں ناکام بنادیتا
ہے۔ تاہم وہ واقعات ''جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئے'' وہ صرف ہمارے لئے وقوع پذیر نہیں ہوئے' وہ صرف ہمارے لئے وقوع پذیر نہیں ہوئے'۔ اللہ زمان وم کال کا پابند نہیں ہے کیونکہ اس نے تو آنہیں خور خلیق کیا ہے اس وجہ ماضی ،
مستقبل اور حال تمام اللہ کے لئے کیساں ہیں اس کے لئے ہربات ہو چکی اور ختم ہوگئ ہے۔

لنگن بارنٹ اپنی کتاب ''کا بنات اور ڈاکٹر آئن شائن' میں اس بات کی وضاحت کرتا کے دنظر میڈ عمومی اضافیت کیے اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے: بارنٹ کے خیال میں اس کا کنات کا ''پوری شان وشوکت سے صرف ایک وسیع ذہانت کے ساتھ احاطہ کیا جاسکتا ہے' 'وہ مرضی وارادہ جے بارنٹ نے ''وسیع ذہانت اور عقل ورائش' کا نام دیا ہے وہ اللہ کی دانائی اور علم ہے وہ ذات جو پوری کا گنات پر محیط ہے۔ جس طرح ہم ایک حکر ان کی حکومت کے آغاز ، وسطی زبانے اور اختتام کو آسانی کے ساتھ و کیسے ہیں اور ان کی درمیانی اکا گیول کو بھی مجموعی طور ہم دیکھتے ہیں اللہ اس وقت کو آغاز سے ہم زندانی ہیں۔ لوگول کو مختلف وقت کو آغاز سے اختیا تک ایک واحد لمحے کی مانند جانتا ہے ، جس کے ہم زندانی ہیں۔ لوگول کو مختلف واقعات اپنے اپنے وقت پر پیش آئے ہیں اور اس وقت وہ اس تقدیر کو دیکھتے ہیں جو اللہ نے ان

—الله کی نشانیاں-

کے لئے تخلیق کر دی ہے۔

معاشرے میں نقد رہو بچھنے کا جوسخ شدہ تصورا پنی بہت محدودی حقیقت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اس جانب لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کی بڑی ضرورت ہے۔ نقد رہ کا بیرسخ شدہ عقیدہ اس تو ہم پرستانہ عقیدے پر مشمل ہے کہ اللہ نے ہرانسان کی'' نقد رہ'' کا فیصلہ کر رکھا ہے گر بعض اوقات لوگ ان کی نقد ریدل بھی سکتے ہیں۔ مثال کے طور پروہ مریض جوموت کے منہ سے واپس آتا ہے اس کے بارے میں لوگ اس طرح کے سطحی بیانات و بنا شروع کر دیتے ہیں'' اس نے نقد رہو تکست دے دی ہے''۔ تا ہم کوئی بھی اس کی نقد رید لنے کی اجلیت نہیں رکھتا۔ وہ انسان جو موت کے منہ سے واپس آگیا وہ صرف اس وجہ سے نہیں مرا کیونکہ اس وقت ابھی اس کی موت کا لمحضیں آیا تھا۔ یہ بھی ان لوگوں کی نقد رہوتی ہے جو اپنی آبی تھا۔ یہ کردھوکہ دیتے ہیں۔'' میں نے اپنی تقد رہوگئاست دی ہے'' ایسا کہنا ان کا مقدر ہوتا ہے اور ایسا ذبمن رکھنا بھی ان کا مقدر ہوتا

تقدیراللہ کا ازلی واہدی علم ہے اور بیاللہ کے لئے ہے جو وقت کو ایک واحد ثانیے کی مانند جانتا ہے، جو تمام زمان و مکاں پر حاوی ہے، ہرشے کا فیصلہ کر دیا گیا اور اسے تقدیر میں رکھ دیا گیا۔
ہم یہ بھی سجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں یہ نہ کورہ کہ وقت اللہ کے لئے ایک ہے اس کا مطلب سے کہ مستقبل میں ہمارے ساتھ جو واقعات پیش آنے والے ہیں ان کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح کیا گیا ہے جسے وہ وقوع پذیر ہو چکے ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں روز قیامت لوگوں کے اللہ کو حساب و سے کا ذکر ہے وہاں ان ہاتوں کو اس طرح بیان کیا گیا ہے جیسے میدمت ہوئی انہیں پیش آنچکی ہیں:

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنُ فِي السَّمَوْتِ وَمَنُ فِي الاَرْضِ إِلّا مَنُ شَاءَ اللَّهُ لَا تُمَّ نُفِخَ فِيُهِ أُحُرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنُظُرُونَه وَاشُرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكَثُ وَجَائُ عَ بِالنَّبِينَ وَالشُّهَذَاءِ وَقُضِى بَيْنَهُمُ بِالْحَقِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَه وَوُفِيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ وَهُوَ اعْلَمُ بِمَا يَفْعُلُونَه وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمْرًا لا حَتَّى إِذَا جَآءُ وَهَا فُتِحَتُ اَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا لَلَهُ مَ خَزَنَتُهَا اللهِ عَهَدُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمْرًا لا حَتَّى إِذَا جَآءُ وَهَا فُتِحَتُ اَبُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللللهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

ٱبُوَّابَ حَهَنَّمَ لِحَلِدِيْنَ فِيُهَاءَ فَبِئُسَ مَثُوَى الْمُتَكَبِّرِيُنَ٥

''اوراس روزصور پھونکا جائے گا اور وہ سب مرکر گرجا ئیں گے جوآ سانوں اور زیبن میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھرایک دوسراصور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کردیکھنے گئیں گے۔ زمین اپنے رب کے نورے چمک اٹھے گی۔ کتاب اعمال لاکر رکھ دی جائے گی انبیاء اور تمام گواہ حاضر کروئے جائیں گے۔ لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کردیا جائے گا۔ ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور ہر قنفس کو جو پچھ بھی اس نے ممل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو پچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کوخوب جانتا ہے۔ (اس فیصلہ کے بعد) وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا ، جنہم کی طرف گروہ در گروہ ہا تکے جائیں گے'۔ (سورة الرم: ۲۸ – ۲۸)

اس موضوع پرقرآن پاک میں کچھاورآیات بھی ہیں:

وَجَآءَ تُ كُلُّ نَفُسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيُدُه

" برخض اس حال میں آئے کیا کداس کے ساتھ ایک ہا تک کرلانے والا ہے اور ایک گواہی وینے والا'۔ (سورة ق:۲۱)

وَانُشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوُمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ٥

''اس ون آسان پھے گااوراس کی بندش ڈھیلی پڑجائے گی''۔ (سورۃ الحاقة: ١٦)

وَبُرِّزَتِ الْحَجِيمُ لِمَنْ يَراى٥

''اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گ'۔ (سورة النُّزعت:۳۷)

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ٥

"آج ایمان لانے والے کفار پر بنس رہے جیں '۔ (سورۃ المطقین س

وَرَالْمُجُرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا آنَّهُمُ مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًاه

"سارے بحرم اس روز آگ دیجیس گاور سمجھ لیس سے کداب انہیں اس میں گرنا ہے اور

وہاس سے بیچنے کے لئے کوئی جائے پناہ نہ پاکیں گے'۔ (سورۃ الکہف،۵۳)

جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے واقعات جو ہماری موت (ہمارے نقط نظرے) کے بعد پیش آنے والے ہیں انہیں قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے جیسے وہ پیش آ چکے

\_الله کی نشانیاں \_\_\_\_

جوں اور ان کا تعلق ماضی ہے ہو۔ اللہ تعالی وقت کی اس اضافیت کے دائرہ کا پابند نہیں ہے جس ہیں ہم پابند ہیں۔ اللہ نے ان چیز ول کا ارادہ لازمانیت ہیں فرمایا ہے: لوگ پہلے ہی انہیں سرانجام دے بچکے ہیں اور بیتمام واقعات وقوع پذیر ہوکر اختام کو پینے بچکے ہیں۔ ذیل کی سورة ہیں بتایا گیا ہے کہ ہر واقعہ خواہ بڑا ہویا چھوٹا اللہ کے کلم میں ہے اور اس کا اندراج ایک کتاب ہیں ہو چکا ہے:
وَمَا تَكُونُ فِنِي شَمَانُ وَمَا تَتُلُوا مِنهُ مِن قُرُان وَ لا تَعُملُونَ مِن عَملِ اللّه کُنَا عَلَيْکُم شُهُو دًا إِذَ تُفِيضُونَ فِيهِ طومَا يَعُزُبُ عُن رَبِّكَ مِن مِثَقَالِ ذَرَّةٍ فِی کُنَا عَلَيْکُم شُهُو دًا إِذَ تُفِيضُونَ فِيهِ طومَا يَعُزُبُ عُن رَبِكَ مِن مِثَقَالِ ذَرَّةٍ فِی کُنَا عَلَيْکُم شُهُو دًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ طومَا يَعُزُبُ عُن رَبِّكَ مِن مِثَالَ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ہِ الْاَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَآءِ وَ لَآ اَصُغَرَ فِن ذَلِكَ وَ لَآ اَكُبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ہِ اللّهِ عَلَيْکُم سَاتِ ہواور لوگومَ اللّارُضِ وَ لَا فِي كِتَابٍ مُرَامِ ہُو کَ ہوتے ہواور قرآن ہی ہے جو پھے کہ کی خالے اللہ اللہ تعالى اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو کہ کہ ہوتے ہواور قرآن ہی ہے جو پھے کہ کی فران ہی ہو تے ہواور لوگومَ اللہ اللہ فران ہے ہو گھے رہے ہیں۔ کو فی ذرّہ ہراہر چیز آسان اور رہین ہی جو پھے کہ کرتے ہواس سب کے دوران ہم تم کو دیکھے رہے ہیں۔ کو فی ذرّہ ہراہر چیز آسان اور رہین ہیں ایک نیس ہے بی ہوئی ہوتیرے رہ کی نظرے پوشیدہ واور ایک صاف دفتر ہیں درج نین میں ایک نیس ہوں ایک نیس ہوں ایک نیس ہوں کے ایک ہو کہ کے کہ کو کیسے دوران ہم کو کیسے درجے ہیں۔ کو فی در سورۃ ایون ایک صاف دفتر ہیں درج ہوں رہ نہوں ۔ (سورۃ ایون ایک صاف دفتر ہیں

## ماده پرستوں کی پریشانی

جن باتوں پر اس باب میں بحث کی گئی ان میں وہ سچائی جس پر مادے کی بنیاد ہے لاز مانیت اور لامکانیت نہایت واضح اور صاف وشفاف طور پر بیان کئے گئے ہیں۔ جبیبا کہ پہلے ذکر ہو چکا کوئی ایبا فلسفہ یا طرز فکر نہیں ہے جو واضح وعیاں سچائیوں کی شکل میں موجود نہ ہو، جے مستر دکرنا ناممکن ہے اس کے ایک فئی حقیقت ہونے کے ساتھ ساتھ محقول اور منطقی ثبوت بھی اس مسئلے پردیگر متبادلات کو سلیم نہیں کرتا: یہ کا نئات اس تمام مادے سمیت جواسے تشکیل دے رہا ہے اوران لوگوں سمیت جواسے تشکیل دے رہا ہے اوران لوگوں سمیت جواسے تشکیل دے رہا ہے مال کو جو مہ ہے۔ مال کو حودہ ہے۔ مادہ پرستوں کے لئے اس مسئلے کو سجھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم پولائز رکی بس والی مثال کی طرف رخ کرتے ہیں: حالانکہ وہ فی طور پر جانتا تھا کہ وہ اپنے قیاسات بولائز رکی بس واقعات اس وقت تک دماغ میں وقوع پذیر ہوتے ہیں جب تک بس کا تصادم نہیں ہو جاتا ہے چیزیں دماغ میں حقوع پر برہوتے ہیں جب تک بس کا تصادم نہیں ہو جاتا گئی ہیں۔ اس مقام پر منطق نقص ہے رہ جاتا ہی وہ بی وہ کا خوادہ پر ست ک بس مقام پر منطق نقص ہے رہ جاتا ہے بی لاکز ر نے بھی وہ کی فلطی کی ہے جو مادہ پر ست وہ میں۔ اس مقام پر منطق نقص ہے رہ جاتا ہے بی لاکز ر نے بھی وہ کی فلطی کی ہے جو مادہ پر ست وہ دور کی ہیں۔ اس مقام پر منطق نقص ہے رہ جاتا ہے بی لاکز ر نے بھی وہ کی فلطی کی ہے جو مادہ پر ست

فلفی جانس سے سرز دہوئی جس نے کہا کہ

'' میں پھر کوٹھوکر مارتا ہوں ،میرے پاؤں کو چوٹ گلتی ہے اس لئے بیدو جودر کھتا ہے''۔ودید نہ مجھ سکا تھا کہ بس کے حادثے کے بعد جودھچا محسوں کیا گیاوہ دراصل ایک ادراک بھی تھا۔

مادہ پرست اس موضوع کو کیوں نہیں سمجھ کتے اس کا تحت الشعوری سبب بیہ ہے کہ وہ اس بات سے خالف ہوتے ہیں کہ بید تقیقت انہیں خوفز دہ کر دے گی جب ان کی سمجھ میں آ جائے گی۔ لنکن بارنٹ مطلع کرتا ہے کہ پچھ سائنسدانوں نے اس موضوع کو سمجھ لیا تھا:

'' فلسفیوں نے جب تمام معروضی حقیقت کو کم کر کے قیاسات وادرا کات کی ایک ظلّی دنیا تک محدود کردیا تو سائنسدان انسانی حواس کی چونکادینے والی حدودے باخبر ہوگئے تھے۔''

کوئی بھی حوالہ جواس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہوکہ مادہ اور وقت ایک أیباادراک ہے جوایک مادہ پرست میں خوف اور ڈرپیدا کر دیتا ہے کیونکہ یہی وہ واحد خیال ہے جواس کے ذہن میں بطور مطلق چیزوں کے آتا ہے۔ ایک لحاظ ہے وہ انہیں بتوں کے طور پرتصور کرتا ہے جن کی پرستش کی جانی چاہئے ؛ ایباوہ اس کئے کرتا ہے کیونکہ اس کے خیال میں اسے مادے اور وقت ہے (بذریعہ ارتقاء) تخلیق کیا گیا ہے۔

جب وہ میصوں کرتا ہے کہ جس کا نئات میں وہ زندگی گزار رہا ہے ؤ ہ، مید دنیا، اس کا اپنا جمم ، دوسر بے لوگ، و گیر مادہ پرست فلسفی جن کے نظریات نے اسے متاثر کیا ہے اور مختصراً میں کہ ہر شے ایک ادراک میتواس پران سب کی دہشت طاری ہوجاتی ہے۔ ہروہ شے جس پروہ انحصار کرتا ہے جس میں وہ یقین رکھتا ہے، اور جس میں وہ بناہ لیتا ہے یا جس کی طرف وہ رجوع کرتا ہے اچا تک غائب ہوجاتی ہے۔ اسے مالوی ہوتی ہے جووہ لازمی طور پر یوم حساب محسوں کرے گا جس کا ذکراس آیت میں یول کیا گیا ہے:

وَٱلْقَوُا إِلَى اللَّهِ يَوُمَيُذِ ، السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا كَانُوُا يَفُتَرُوُنَهُ - "اس وقت بيسب الله كَآمُ جَعَكَ جائين كاوران كى وه سارى افترا پردازياں رفو

چکر ہوجا کیں گی جو بید نیامیں کرتے رہے تھے''۔ (سورۃ اٹھل:۸۷)

اس کے بعد سیمادہ پرست مادے کی حقیقت کے بارے میں اپنے آپ کو یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے اوراس انجام کے لئے'' شبوت'' پیدا کرتا ہے؛ وہ دیوار پر مکا مارتا ہے، پیخروں کو کھوکر لگا تا ہے، چیختا، چلا تا ہے مگر کسی طور حقیقت ہے فراز نہیں ہوسکتا۔

—الله کی نشانیاں–

rrr

جس طرح وہ اس حقیقت کو اپنے ذہنوں ہے نکال دینا چاہتے ہیں اس طرح وہ بیر چاہتے ہیں اس طرح وہ بیر چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اسے مستر وکر دیں۔ وہ اس بات ہے بھی باخبر ہیں کہ اگر مادے کی اصلیت سے عام لوگ واقف ہو گئے، انہیں ان کے اپنے فلسفے کا کہنہ پن اور عالمی نقط نظر سے ان کی ہے خبری کا پہنہ چل گیا تو بیسب کے لئے ممنوع قرار دے دیا جائے گا۔ پھرکوئی ایسی بنیادان کے پاس باتی نہیں ہیں جس پروہ اپنے نظریات کی معقولیت پیش کر سکیں۔ بیروہ خدشات ہیں جن کی بنا پر وہ اس حقیقت سے اس قدر پریشان ہیں جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے:

وَيَوُمَ نَحُشُرُهُمُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ اَشُرَكُوا آيَنَ شُرَكَاءُ كُمُ الَّذِينَ كُنتُمُ تَزَعُمُونَ٥٠

یوم حساب ان سے اللہ اس طرح مخاطب ہوگا:'' جس روز ہم ان سب کواکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہار سے ٹھبرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کوتم اپنا خدا بیجھتے تھے؟'' (سورۃ الانعام: ۲۲)

اس کے بعد منگرین حق کے مال و دولت ، اولا د ، اوران کے قریبی عزیز جن کو وہ اپنے حقیقی سیجھتے تھے اوران کو اللہ کا شریک مختبراتے تھے انہیں چھوڑ کرغائب ہونا شروع ہوجا کیں گے۔اللہ نے اس حقیقت کو قرآن یاک کی اس آیت میں اس طرح بیان فرمایا ہے:

اُنْظُرُ کَیُفَ کَذَبُواْ عَلَی اَنْفُسِهِمُ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَّا کَانُواْ یَفُتَرُوْنَ٥ ''دیکھواس وقت بیکس طرح اپنے اوپر جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبودگم ہوجا ئیں گے'۔ (سورۃ الانعام:۲۴)

#### مونتين كى منفعت

جہاں یہ حقیقت مادہ پرستوں کو پریشان کر دیتی ہے کہ مادہ اور وقت ایک ادراک ہال کے برنکس یہ مونین کے لئے اپنے اندرایک سچائی رکھتی ہے۔ ایمان والے اس وقت بیحد خوش ہوجاتے ہیں جب انہیں مادے کے بیچھے چھی حقیقت کا ادراک ہوجاتا ہے کیونکہ یہ حقیقت تمام سوالات کی سنجی ہے۔ اس کلید سے تمام رازوں کے قفل کھولے جاتے ہیں۔ وہ بہت کی ہائیں جنہیں بیجھنے میں کبھی ایک شخص کو دقت ہوتی تھی اب آسانی سے اس کی تبجھ میں آجاتی ہیں۔ جنت، دوزن، جنیں کیا ہا گرشتہ صفحات میں بتایا جا چکا ہے کہ اس قتم کے سوالات کہ موت، جنت، دوزن،

آخرت، تبدیل ہونے والی جہتیں کیا ہیں؟ اوراس منتم کے اہم سوالات مثلاً ''اللہ کہاں ہے؟''،
''اللہ سے پہلے کیا تھا؟''،''اللہ کو کس نے تخلیق کیا؟''،'' قبر کے اندر قیام کی مدت کتنی ہوگی؟''،
''جنت اور جہنم کہاں ہیں؟''اور''اس وقت جنت اور جہنم کہاں ہیں؟'' کا جواب بڑی آ سانی کے
ساتھ دیا جا سکے گا۔ یہ بات مجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کس نظام کے تحت اس پوری کا نئات کو عدم
سے وجود میں لایا ہے۔

یہاں تک کہ اس راز کے کھلنے کے ساتھ،''کب'' اور''کہاں'' کے سوالات بے معنی ہو جاتے ہیں اس لئے کہ کوئی زمان و مکاں باقی نہیں رہ جائیں گے۔ جب لا مکانیت سجھ میں آ جاتی ہے تو یہ بھی سجھ میں آ جائے گا کہ جہنم، جنت اور بیز مین در حقیقت سب ایک ہی جگہ ہیں۔اگر لازمانیت سجھ میں آ جائے تو یہ سجھ میں آ جائے گا کہ ہر چیز ایک واحد لمجے میں واقع ہوتی ہے، کی چیز کا انتظار نہیں کرنا پڑتا اور وقت گزر نہیں جاتا اس لئے کہ ہر بات پہلے ہی ہو چیکی اور اختیا م کو پہلے چیکی ہے۔

اس رازی تحقیق ہوجائے تو مومن کے لئے بید دنیا جنت نما بن جاتی ہے۔ تمام قتم کی مادی پریشانیاں ، نظرات اور ڈرغائب ہوجائے ہیں۔ انسان اس حقیقت کو پالیتا ہے کہ پوری کا نئات کا ایک ہی حاکم اعلی ہے اور بیکہ وہ جس طرح چاہتا ہے اس پوری طبعی دنیا کو تہدیل کرتا ہے اور انسان کو صرف بیکرنا ہے کہ وہ اس ذات باری تعالی کی طرف رجوع کرے اور پھر پوری طرح اس کے کام کے لئے اپنے آپ کو وقف کردے۔

اس راز کو پالینااس ونیا کی سب سے بڑی منفعت ہے۔اس راز سے ایک اور بہت اہم حقیقت جس کا قرآن پاک میں ذکرآ یاہے ہم پرآ شکار ہوجاتی ہے:

وَنَحُنُ إَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبُلِ الْوَرِيْدِ.

"جماس کی رگ گردن ہے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں''۔ (سورۃ ق:۱۱)

جیسا کہ ہرانسان جانتا ہے کہ رگ گردن انسانی جسم کے اندر ہوتی ہے۔ تو پھراس سے زیادہ اس سے قریب اور کیا ہوسکتا تھا؟ اس صورت حال کی لا مکا نیت کی حقیقت کے ذریعے آسانی سے وضاحت کی جاسکتی ہے۔اس راز کو بیجھنے کے بعداس آیت قرآنی کو مزید بہتر طور پر سمجھا جاسکتا

بدایک واضح سچائی ہے۔اسے خوب اچھی طرح ذہن نشین کرلیا جائے کہ اللہ سے زیادہ

\_الله کی نشانیاں-

انسان کا کوئی بھی معاون وید دگار ،سہارا اور فراہم کنندہ نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے؛ وہی واحد ذات مطلق ہے جس کی پناہ ڈھونڈی جاسکتی ہے، جس سے مدد کی درخواست کی جاسکتی ہے اور انعام واکرام کے لئے جس کی طرف نگاہ اٹھائی جاسکتی ہے۔ ہم جس سے بھی رخ کریں اللہ ہی اللہ کوموجود پائیں گے۔

#### خلاصه

بلاشبدانسان کی تخلیق اوراس کے اپنے خالق کو جاننے سے زیادہ اہم بات اور کوئی نہیں ہے۔اس پوری کتاب میں ہم نے اس موضوع کو بیجھنے کی کوشش کی ہے جو ہرانسان کے لئے ایک نہایت اہم مسئلہ ہے۔

ہم اس مقام پراپنے قاری کو یہ یاد کرانا چاہیں گے کہ اس کا نئات، اور اس کی ہرشے، اور خود اس کو خود اس کو خود اس کو خود اس کو خلیق کیا گیا ہے اور اسے جھنے کے لئے مکمل معلومات در کارنہیں ہے۔ یہ تو ایک چھوٹے سے بچے کے شعور اور استدلال کے اندر بھی اس حد تک آسکتا ہے جس قدر ایک بالغ انسان کے شعور واستدلال میں کہ اسے تخلیق کیا گیا تھا۔ ہم جو کہنا چاہتے ہیں اس کی بہت اچھی مثال قرآن یا کیا کہ بین حضرت ابراہیم النگ کے الفاظ ہے دی گئی ہے۔

حضرت ابراہیم الطالی جو تغییر خدا تھے، ایسی برادری میں رہتے تھے جواللہ پریقین نہیں رکھتی تھی اور ٹوٹم کے تھی جواللہ پریقین نہیں رکھتی تھی اور ٹوٹم کے تھی ہوں کی پرستش کرتی تھی (ٹوٹم سے مرادقد یم تہذیبوں کی ٹروسے مظاہر فطرت میں ہے کوئی چیز تھی عموماً کوئی جانور جے ایک قبیلہ اپ شخص کا نشان قرار دیتا تھا)۔ آپ نے حالا تکہ ابھی تک اللہ کے وجود کے بارے میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی گراپ استدلال اور شعور سے اس حقیقت تک پہنچ گئے تھے کہ ان کو کسی نے خلیق کرنے والا اللہ ہے ۔ اور یہ کہ تخلیق کرنے والا اللہ ہے جس نے آ سانوں اور زمین کو خلیق کہیا۔ قرآن یا ک میں اسے یوں بیان فرمایا گیا ہے:

فَلَمَّا جُنَّ عَلَيْهِ الَّيلُ رَا كُو كَبُا ۚ قَالَ هَذَا رَبِّى ۚ فَلَمَّا ٱفْلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْافْطِلِينَ هَ فَلَمَّا وَالْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّى ۚ فَلَمَّا آفَلَ قَالَ لَئِنُ لَمُ يَهُدِنِى رَبِّى لَا أُحِبُّ لَا أُكِنَ لَمُ يَهُدِنِى رَبِّى لَا أُكْبَرُ ۚ لَا أَكْبَرُ مِنَ الْقَوْمِ الضَّآلَيْنَ هَ فَلَمَّا رَاالشَّمُسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّى هَذَا اَكْبَرُ ۚ فَلَمَّا آفَلَتُ قَالَ هَذَا رَبِّى هَذَا الْكَبُرُ عَلَمًا اللَّهُ مُسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّى هَذَا الْكَبُرُ عَلَى فَلَمَّا أَفْلَتُ قَالَ هَذَا لَكُمْ لَا يَعْوَمُ إِنِّى بَرَى ۚ مِنَا لَمُشَوْكُونَ هِ إِنِّى وَجَهُتُ وَجُهِى لِلَّذِي فَطَرَالسَّمُواتِ وَالْارُضَ حَنِيُهُا وَمَا آنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ه

''چنانچ جب رات اس پرطاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا کہا یہ میرارب ہے، گر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں۔ پھر جب چاند چمکنا نظرآیا تو کہا یہ ہے میرارب مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہوگیا ہوتا۔ پھر جب سورج کوروشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرارب، یہ سب سے بڑا ہے مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابرائیٹم پکاراٹھا:''اے برادران قوم میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شرکے شہراتے ہو میں نے تو یک وہوکرا پنارخ اس بستی کی طرف کرلیا جس نے زمین اور آسانوں کو پیدا کیا ہے اور میں ہرگزشرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں''۔ (سورۃ الانعام: 4 کے ۲

جیسا کہ ہم پیغیر خداحضرت ابراہیم کی مثال میں دیکھتے ہیں ہروہ انسان جوعقل وشعوراور استدلال رکھتا ہے اوراس سے بھی زیادہ اہم بات سے ہے کہ جو' معصیت وخطا اور نخوت و تکبر سے اسے ردنہیں کرتا ہے وہ اس بات کو بچھ لینے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کا نئات کو تخلیق کیا گیا ہے اور مزید یہ کہ اسے ایک عظیم ترتیب وظم اور منصوبہ بندی کے ساتھ تخلیق کیا گیا ہے۔

وہ لوگ جواستدلال اور عقل وشعور رکھتے ہیں ان کے لئے ایسے لوگوں کی حالت جو ہا وجود ان روشن نشانیوں کے جو ہر کسی کے دیکھنے کو موجود ہیں ، اللہ کی موجود گی کورد کر دیتے ہیں ، بڑی حیرت انگیز بات ہے۔وہ لوگ جواللہ کی قوتے تخلیق میں یقین نہیں رکھتے ان کے بارے میں قرآن یاک میں ارشاد باری تعالیٰ یوں ہوتا ہے:

وَاِنْ تَعُمَّبُ فَعَمَّبٌ قَوَلُهُمْ ءَ اِذَا كُنَّا تُرَبَّا ءَ اِنَّا لَفِي حَلَقٍ جَدِيُدٍ ا أُولِيْكَ الَّذِيُنَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ جَ وَأُولِيْكَ الْاَغْلُلُ فِي اَعْنَاقِهِمُ جَ وَأُولِيْكَ اَصُحْبُ النَّارِجِ هُمُ فِيْهَا خَلِدُونُهُ

''ابا گرخمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا بیقول ہے کہ'' جب ہم مرکز مٹی ہو جا ئیں گے تو کیا ہم نئے سمرے سے پیدا کئے جا ئیں گے؟'' بیدہ الوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے۔ بیدہ الوگ ہیں جن کی گر دنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں۔ بیجہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے''۔ (سورۃ الرعد: ۵)

اس كتاب ميں جن باتوں كا ذكر كيا كيا ہے وہ آپ كے لئے زندگى ميں ہر شے سے زيادہ اہم ہيں۔ غالبًا آپ اب تك اس موضوع كى اہميت پرغور كرنے ميں نا كام رہے ہيں ياشايد آپ

—الله کی نشانیاں۔

نے اس سے پہلے اس کے بارے میں بھی سوچا ہی نہیں۔ تاہم یقین سیجئے کہ اس اللہ کو پہچا ننا جس نے آپ توخلیق کیا ہراس کام سے زیادہ اہم اور لازمی ہے جسے آپ کر سکتے ہیں۔

اورایبااس لئے ہے کہاں نے ایس تخلیق کاارادہ کیا تھا،اسے تخلیق کرنا چاہا تھا۔ایک قرآنی

آیت میں فرمایا گیاہے:

وَاللّٰهُ اَخْرَجُكُمُ مِنُ ٢ بُطُونِ اُمَّهْتِكُمُ لَا تَعُلَمُونَ شَيْئًا وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْآفَئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشُكْرُونَ٥٠

''اللہ نے تم کوتمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہتم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تنہیں کان دیئے، آئکھیں دیں اورسو چنے والے دل دیئے، اس لئے کہتم شکر گزار بنؤ'۔ (سورۃ اٹھل:۵۸)

اوراس پریقین رکھو کہ جلد ہرایک اسے حساب دے گا۔ تم بھی .....



محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ